#### . تَعَلَّمُوْاالُفَرَآئِصَ فَأَنَّهَا مِنْ دِيْنِكُمْ (البيهقي)

# اسلام كا

# فانون وراثت

جس میں سراجی کی ترتیب و تبویب کو لحوظ رکھ کرعلم میراث کو عصر حاضر کی جدیدریاضی کی مدد سے نہایت سلیس انداز میں حل کیا گیا ہے۔ اسلام كا قانون وراخت .....ه 2 ﴾

## (جمله هغوق نجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : اسلام كا قانون وراثت

تاليف : مولا ناشوكت على قاتمي

كمپوزنگ : ذيثان على

(اسلامک کمپوزنگ منشرصوالی)

0332-9431106

صفحات: 170

طبح اول : عفر ۱۳۳۱ه ر جنوري ،2010ء

(ناش): اداره فرقان، صوالي ( 9431106-0332)

idarafurqanswabi@yahoo.com



للد سبحانه ونعالی صلالته ورسوله علیساله

#### ، أنمينه كتاب

| صفحةمبر | عنوان                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         | ﴿مقدمہ﴾                                             |
| 16      | د فع اشكال                                          |
| 17      | عم ميراث كماكت                                      |
| 18      | ئى دىجەتالىف                                        |
| 20      | قديم رياضي مشكل كيون؟                               |
| 21      | ز برِنظر تَهَابِ کی خصوصیت                          |
| 23      | حقیقی حدت اور علم میراث                             |
| 25      | گزارش                                               |
|         | ﴿بابِ اوّل﴾                                         |
|         | ( تر كه كيساتي حقوق متعدقة اور چنداصول دا صطلاحات ) |
| 27      | فصل أوَّل: اصول واصطلاحات                           |
| 30      | چنداصول وقواعد                                      |
| 35      | فصل دوم: متعقد تركه                                 |
| 35 ,    | جهيز د شين                                          |

| <b>∉</b> 6}∗ | اسلام کا قانونِ دراشت  |
|--------------|------------------------|
| صغ فبر       | عنوان                  |
| 35           | ادا يُكُلِ قَرْض       |
| 36           | تمفيذ وهيت.            |
| 36           | تقسیم ترکیه            |
| •            | فصل دوم: موانع الأربية |
| 37           | غ <u>اا</u> ک          |
| 37           | اختلاف دين             |
| 38           | اختلاف داريّ           |
| 38           | <del>ق</del> ق         |

## ﴿ باب دوم ﴾

#### میت کے ورثا ءاوران کے ھے

## فصل أوّل: اصحاب الفرائض

|    | 7                              |
|----|--------------------------------|
|    | تعصيب كامطلب                   |
|    | تعصيب کھل                      |
| 43 | داوا (جد سیح)                  |
| 43 | اولا دلام (مال شريك بمن جمائي) |

| اسلام کا قانونِ دراثت                                 |
|-------------------------------------------------------|
| عنوان صفح تمبر                                        |
| مسئله لکھنے کا طریقہ                                  |
| اصول كا خلاصه                                         |
| فصل دوم:  تصحیح میں در ثا <sub>ع</sub> ی مختلف صورتیں |
| (١)ورثاء جب صرف عصبات ہول                             |
| مگر حصه میں سب پر ابر ہوں                             |
| جن مِن وَلَى نسبت بِإِلَى جِالَى مِو                  |
| (٢) عصبات اورذ وى الفروغن دونول بمون 75               |
| نوع واحد کی مثالیں                                    |
| انواع مخلفه کی مثالیں                                 |
| (٣) ورثا ۽ صرف ذوي الفروض ٻيون                        |
| فصل سوم: عول                                          |
| Ac1طرز                                                |
| مسَله مِينَ عول ہے پنہيں؟                             |
| فصل چېارم: رداورمسئلدردکی پیجیان 101                  |
| ورثاءين احدالزوجين شهوجنس واحد                        |
| اجناس متعدد 104                                       |
| دوسری فتم پجن میں احدالزوجین ہو                       |

| امل م كا قا فان دراشت                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| عنوان صنحة نمبر                                                       |
| (٣) فروع اصول الميت                                                   |
| (٣) فروعُ السول يعيد                                                  |
| «ْباب پنجم                                                            |
| خَنْتُي مِشْكَالِ جَمَلِ مِنْقُو دِبِمرِيّد اوراجَ، عَي اموات كاخْتُم |
| فصل اوّل: خنتی مشکل                                                   |
| خلینی مشکل کی میراث                                                   |
| اه مرفعی کا مسلک                                                      |
| تخرین میں صامبین کا اختلاف                                            |
| فصل دوم جمل کامیان                                                    |
| ممل کا حصه موتو فه کی مقدار                                           |
| حمل اورائته قناق وراثت                                                |
| فصل سوم: منقود/ هم شده                                                |
| فصل چِيارم: مرتد َعِمالَل                                             |
| فصل پنجم راجآعی اموات کاشم                                            |
| تتميمه:                                                               |
| مراجع دمنها در                                                        |

#### مقدمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم ط

الحمد لله الذي خلق كل شيء بِقَدَروبِسط الرَّزق لمن يَشأه ويقدرقال في كتابه الكريم والله فضل بعضكم على بعض في الرَّزق لمن يَشأه الله ين كتابه الكريم والله فضل بعضكم على بعض فيه سوآة \_ افينعمة الذين فضّلوا برآدي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سوآة \_ افينعمة الله يححدون والصلوة والسلام على رسوله الذي قال علمواالفرائض فانها نصف العلم اما بعد !

ونیا میں جتنی بھی کتابیس ہیں اور جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں ان سب میں افضل اور بلند ترین درجہ رکھنے والی کتاب فر آن مجید ہے۔اور سب سے زیادہ اہم فضیات رکھنے والی علم ''علم فر آئی'' ہے۔رسول مہر بان علیقے کا ارشادگرامی ہے: مضیات رکھنے والاعلم ''علم فر آئی'' ہے۔رسول مہر بان علیقے کا ارشادگرامی ہے: محیو کیم من تعلم الفرآن وعلمہ ( بخاری مُن مُنانٌ)

ترجمہ: متم میں ہے سب ہے بہترین شخص وہ ہے جوقر آن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کوسکھائے۔

اس سے ایک اہم اصول میداخذ کیا جا سکتا ہے کے قر آن کے علاوہ یا تی جینے بھی علوم میں ، ان میں بھی افضلیت کا دارومدار''علوم قر آن'' قرار دیا جائے لیلندا جس کتا ہ اور جس علم میں علوم قرآن کا براہ راست حصد زیادہ ہوگا، و علم بنسبت ویگر علوم کے افضل کہلائے گا۔ مشلب علی مثلاً علم الحدیث واگر دیکھا جائے قرائش مثلاً علم الحدیث واگر دیکھا جائے قرائش مثلاً علم الحدیث وارتفیر ہے۔ چنانچ قرآن میں آتا ہے۔ اسلئے حاصل ہے کہ میقرآن کی تشرح اورتفیر ہے۔ چنانچ قرآن میں آتا ہے۔ وانزلنا البلک الذکر لئبین للنام ما نزل البہم و لعلهم بنف کرون (النحل: 33) ترجمہ: مم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) اس لئے اتارہ یا تا کہ آپ لوگوں کواس کی وضاحت فرمائمیں۔

علاوه ازین احادیث مبارک' و حیی غیر مند نو "ہونے کے ناملے اتحادثی کی وجہ سے آن اور نامی کی وجہ سے آن پاک من سے آن پاک من جانب اللہ جن ارشاد رہائی ہے: جانب اللہ جن ارشاد رہائی ہے: جانب اللہ جن ارشاد رہائی ہے: وما ینطق عن اللهوی ان هو الا و حی یو حیٰ (النجم :۴۰۲) ترجمہ: اورآپ علی ہے کا دواور کی کھیل کہتے۔ ترجمہ: اورآپ علی ہے کہ علاوہ اور کی کھیل کہتے۔

اب تو بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ جن علوم کا منبع و ماخذ براہ راست قر آن مہارک ہووہ ہلا شہدد نگر علوم ہے ہرتر اورافضل جن۔

اس حوالے سے علم المیر اٹ کو لیجئے کداس کا درجہ کیا بنتا ہے۔ بظاہر تو بیلم فقد نظر آتا ہے گر جب ہم فقہ کی تعریف (۱) کو مد نظر رکھ کرعلم المیر اٹ کودیکھتے ہیں تو اسکے اندر ماسواء نانی ، دادی کے (۲) اور کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آر ہاہے جو قر آن سے براہ راست نہ لیا گیا

<sup>(1).</sup> الفقه هو حدوثا حكام الفراعية العدية بع استيا لمها عن أدلتها التفصيلية بـ

ترجمه: والكَ تنصيفه (قرآن معديث اجمالُ اورقياس) عند المتباط كه يتي بين احكام فرويه ممليه كانا م فقدب ر

<sup>(</sup>٣) ان كاحصة غيرة ان شعبة كى روايت سے ثابت ہے، تيز ان رونوں كومفرت ابوكر كے سدى شن ثريك كرويں۔

ہو۔جدات کا حصداً مرچدا بھائے سے اہمت خاہت ہے گراس کی بھی بنیاد صدیث اور امھا تک ہے آیت قرآنی ہے ابندا علم المیر اش سارا قرآن سے براہ راست ، خوف ہے ہمونے کے طور پر مختصر املاحظہ ہو۔ سور قالتها ، بیس میراث کی تقسیم بیس بیان فرمائی گئے ہے : والدہ کا حصہ : ( 1/3 ، 1/6 ، 1/3 صبقی من احداث رحین ) مار (میت صاحب اولاد) سدس (1/6) ہے۔

ولا بويد لكنل واحدٍ منهما الشدس ممّا ترك ان كان له ولد يا (ميت بالاولاد) عمراس كے بحال الجمل زنده ميں:ارشاد ہے: فان كان له احوة فلامه الشدس

1/3 (ميت بالداره) مُروارث سرف والدين بول تو ثلث 1/3 ہے۔ فان لَم يكن لَهُ ولدُ وَورِثَةَ ابواه فلائمه النّف

والدكاحصه (ميت سادب اولاد بو) سدى (١١٥) ٢٠ـ

ولايويه لكل واحبا فتهما المندس مما ترك ان كان لة ولد

ب**نی کا هسه** 1/2 آوها جبکه و ایک بموز و ان کانت و احدهٔ فلها النصاف 2/3 (۲ قمانی) جبکه دوی زیاده بلول

فان كنَّ نسأةُ فوق اثنتين فلهنَّ ثبثًا ما تركب

بیٹوں اور بیٹیوں کا حصد : 1:2 (بیٹے کا حصد بٹی ہے دو گنا، جبکہ دونوں موجود ہوں)

یوصلیکو اللہ فتی اولادکم للڈکر مثل حظ الانٹیین **زوج کا صہ** – 1/2 اگر**فوت** شمرہ یوک کے بیچائٹس میں۔ ولکم نصف ما فراك ازواجکم ان أم يکن أنهن ولله" 1/4 اگر كم مجمى شو بر سے ميت ( زوجہ ) كے بچے ہيں۔ فان كان لنهن وللة فلكم الزيع ممّا تركن زوجكا هم 1/4 اگر شو بركے بچے نيل ہيں۔

ولھن الزبع ممّا تركتم ان لَم يكن لَكم ولئا۔ 1/8 ا*گرشو بركے بچھول۔* 

فان كان لكم ولله فنهن الثّمن ممّا تركتم

غرض اس مخضر تذکرے کا بیہ ہے کہ علم المیر اٹ قرآن پاک سے بغیر اجتہادیجی تدک براہ راست معتبط ہے۔ بلکد واحد میراث بی ایک ایساعلم ہے جس میں قیاس اور اجتہاو مجتبد جائز بی نہیں۔ جب معلوم ہوا کہ علم المیر اٹ قرآن پاک سے براہ راست ماخوذ ہے تو اس کا افضل ہونا ویگر علوم تھہیہ سے بالکل واضح ہوگیا ،علاوہ ازیں رسول مہر بان عظیمیت کا ارشادگرامی ہے۔ تعلمو الفرائض فائنا من دینکہ (۱) ترجمہ: علم میراث کوسکھا کریں کہ یہ تعمارے دین کا حصہ ہے۔ دوسری جگدارشاد قرماتے ہیں تعملہ والفرائس وعلموہ الناس فائه نصف العلم و هو ینسی وهو اول شیء پنزع من امنی (۲) ترجمہ: علم میراث خورسکھیں اور دوسرول کوسکھا کمیں، بے شک بیضف علم میں امنی (۲) ترجمہ: علم میراث خورسکھیں اور دوسرول کوسکھا کمیں، بے شک بیضف علم میں امنی (۲) ترجمہ: علم میراث خورسکھیں اور دوسرول کوسکھا کمیں، بے شک بیضف علم سے ۔ اور یہ بھول جاتا ہے ، اور میری امت سے سب سے کہلی اس کواٹھا دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) عن عمر البيهاتي ٢:١١ ٣

<sup>(</sup>٢) عن ابي هويزةُ درواه البيهقي ١٣: ٣٤٤).

آ و ہے تھم ہونے کے ہادے میں علماء کرام نے مختلف توجیھات بیان فرمائی ہیں کسی نے کہا ہے کہ انسان فرمائی ہیں کسی نے کہا ہے کہ انسان کے دوحالت ہوئے ہیں ایک حالت حیات یعنی قبل الموت دوسری بعد الممات موت سے پہلے والی زندگی کے ساتھ باقی سارا فقہ متعلق ہے جب کہ مرفی نے ایعنی موت نے بعد دالے و نیاوی معاملات کے ساتھ تھم الممیر ایث اسکیلے متعلق ہے بیعنی موت کے بعد میت کار کہ جائے ہی ہموارہ ، برتقسیم ہوجا تا ہے۔ وفع ایشکال:

ماں مم انمیر اٹ کا کی تھ حصہ ریاضیاتی اصول وقواعد پر بھی مشمن ہے۔ گریہ بات پر بھی مشمن ہے۔ گریہ بات پر بیٹ ک کن نہیں ہے ( کہ بیقو شرایعت کے سی ماخذ ہے ماخوذ سیں ہے کہ کوئکداس ھے کا تعلق در حقیقت '' علم انمیر اٹ ' کیسا تھ نہیں ہے بلکہ اس کا تقیقی تعلق تقسیم میراث کے ''طرایق کا ر'' کے ساتھ ہے ۔ اور ظاہر ہے کہ مقسو تقسیم میراث ہے تا کہ بر مستحق وارث کواس کا شرقی حصہ یورایورائل جائے ، نہ کہ ''تقسیم کا طرایقہ کا ر''۔

اب اگر کوئی محض معلوبہ جھے زبانی طور پر حقدار ورثاء کے درمیان اسی مقدارے مطابق تقسیم کرے جس طرح اس وارث کا حصہ قرآن میں منصوص ہے۔ تو اس تقسیم کو قرآن میں منصوص ہے۔ تو اس تقسیم کو قرآن کے مطابق کہا جائےگا۔ اب بیبال پر کوئی ریاضیاتی طریقہ بروے کا رئیس لایا گیا۔ موثی بایک بی نوع کے ورث ، جول ، تو کسی تھم موثی بات یہ ہے کہ جب ورثا ، کی تعداد کم جو یا ایک بی نوع کے ورث ، جول ، تو کسی تھم کے حسانی فارمولوں کی ضرورت پڑتی شیس کیکن جب ورثا ، زیادہ جول یا کھر مزید ورثا ، زیادہ جول یا کہا ہے جول ایک مسئلہ کا تعلق باب من سخہ سے جو ) تو اب یہال پر اگر ریاضیاتی اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا سب ورثا ، کی چھید وصورتیں ہیں نے کہا کہ حیاتی اس کے درثا ، کی چھید وصورتیں ہیں نے کہا کہا تھیاتی اس کے درثا ہی جھید وصورتیں ہیں نے کہا کہا تھیاتی اس کے درثا ہی جھید وصورتیں ہیں نے کہا کہا تھیاتی اس کے درثا ہی جھید وصورتیں ہیں نہ کہا کہا تھیاتی اس کے درثا ہی جھید وصورتیں ہیں نہ کہا

مسائلِ میراث -خلاصہ کلام یہ کرعلم انمیر اٹ سارے کا سارا براہ راست قرآن ہے ماخوذ ہے گھذااس کا افضل العلوم ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ .

## علم میراث کی کتب:

علم المير التي برجوجامع و مانع كتاب مداري مين پڑھائي جاتى ہے اس كانام منسراجی" ہے۔جو كہ شخ ابوطا ہر سراج الدين مجدائن عبدالرشيد ہجاوندی (متوفی ۲۰۰ یا ۴۰۰ مور پر مداری اسلامیہ میں بڑھا کی مال ہے۔ مراتی وری نظامی میں با قاعدہ طور پر مداری اسلامیہ میں بڑھا کی جاتی ہے۔ وقافو قناعلاء نے اسمی مختلف شروحات تکھیں جن میں شریفیہ نہایت مفصل اور مدلل شرح ہے جو کہ عالم ربانی السیدالشریف علی جرجائی کی تصنیف ہے (۱) سراجی میں تھے مسئلہ میں طریقہ کاریوافقتیا رکیا گیا ہے کہ جب سمی حصہ میں کسر آ جائے (۲) تو اس کونتم کرنے کے لئے بھی بہت سارے ریاضیم اعلی ہے گزرنا پڑتا ہے جو کہ بعض اوقات مسئلہ نہایت ہوجو کہ مورت اختیا رکرتا ہواایک طالب علم کے لئے اس کا ذبین افتیار کرتے ہوئے نشین کرنا بہت دشوار ہوجاتا ہے۔ داور بھی طریقہ کارشریفیہ میں افتیار کرتے ہوئے

(1) السك طاوة الرئي السنديس الفرائض المشيح محمد بن صنائح عليسين، كتناب التنخيص في عميرات المناخيص المناخيرين الفرضي العلام النبلاء بالحكام ميرات

سى سام سايل ساسين جد ما بي بر يبد سايل سرسي الدونية المرسي الدونية المسادمن الارث؟ للشبخ ابي

اسعد وقيره كتب الي موضوع بيموجودي -ان كي يوري تنسيل مراجع ومصاور على ملاحظة بو

<sup>(</sup>۲) مین تصفی دارگان پر پورے نداتر تے ہول مشلا جھے ہیں اور درناء ۳ یا ۵ ہیں اس برنٹس کسرے قالی صورت بیاہے کہ تصفی ہم جوادر ورناء ۴ یا ۴ ہول اس صورت بٹس ہردارث کو دو، دویا ایک ایک حصال جا تا

اسلام كا قانون وراخت ..... **∉18**'₃......

#### مباکر عل کئے گئے ہیں۔

علاو دازیں اردومیں بھی اس موضوع برضرورت کے پیش نظرعلاء نے مختلف تصنیفات تح برِفر مائی ہیں۔ان مصنفین نے اردو کی کتابیں جس انداز میں لکھی ہیں ان میں زیادہ تر تعدادان کتابوں کی ہے جن میں سراجی کی عبارت اور اسی کے طریقہ حساب کے مطابق مسائل حل کردئے گئے ہیں۔ بیعنی ہرمصنف نے اپنے ذوق کے مطابق سراجی وحل کرنے کی حتی المقدور میں کی ہے۔کسی نے عربی عبارت نقل کر کے اس کے بعد عبارت کا تر جمہ پھراکی تشریح کر کے عبارت کوآ سان انداز میں سمجھانے کی ٹوشش کی ہے(۱)۔ اور کسی نے محض تر جمہ کر کے مسائل حل کئے ہوئے ہیں ۔بعض حضرات نے سراجی کی تر تیب کو بالائے طاق رکھ کر بحثیت قانون میراث پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ (۳)

كتاب طذا كي وجه تاليف:

گران ساری تبدیلیوں اور اختلاف ذوق کے یا وجودایک چیز ایسی مسلسل چلی تر ہی ہے جوان سب میں مشتر ک ہے۔ وہ ہے ریاضی کے برائے اصول وقواعد ۔ جو ابھی تک تمام کتب علم الممیر اٹ میں سکھائے جار ہے میں اور قدیم ہونے کی وجہ ہے اس کامشکل ترین ہونا ظاہر ہے،جس کامعمولی ساتذ کرہ سراجی کے تعارف کے ذیل میں

مثلًا طرازي شرح مراجي موكف موالا نامفتي معيد بإلدوري استاذ الحديث ولوبند، درس سراتی تالیف مفتی محمر بوسف صاحب تاؤلی،استاذ دارالعلوم دیوبند،

 <sup>(</sup>۲) مثلاً حضرت مواه نا قاضى زاء الحسين كي كماب" آئيمن وراخت "اور كماب الفرائض، جوكه موال ناگل رحیم صوائی کی تألیف ہے۔

ہو چکا ہے جیسا کہ ابتد الی صفحات میں ہے بھی گزر چکا ہے کہ یے بحض تقلیم وراشت کا طریقہ
کار ہے۔جس کے تبدیل ہونے سے کوئی شرق قباحت لازم نیس آتی۔ چنا نچا ان قواعد کو
شری حیثیت اس اعتبار سے ہرگز حاصل نہیں کہ ان کوسیائل منصوصہ کی طرح لازم قرار
وے جا کیں۔ بلکہ ان کا مقصد ہیہ ہے کہ منصوص شری حصے کوستحق وارث تک اس مقدار
میں کہنچایا جائے جتنا اس کا شری حق بنزآ ہے۔ لبندا اس وقت (ماضی میں) رائج ریاضی
کے اصول وضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے علما عامت نے جوتشیم میراث کے قواعد تحریر کئے
میں وہ ان ہزرگوں کا ایک زبر دست کا رنامہ تھا، جن کی مدوسے مشکل ترین اور نہا بیت
ہیجیدہ مسائل کا حل کو کمکن بناویا گیا ہے۔ اور آج تک مدارس اور دارا الا فرآؤں میں انہی

گردور حاضر میں اس تتم کے مسائل کی طرف ذوق ورغبت بنسیت باتی فنون وعلوم کے بہت قلیل ہے، جولوگ حاصل کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں ان کے لئے وہی پرانی ریاضی کو استعمال کرے مسئلہ نکالنا آج ایک معمے سے کم نہیں ہے۔ بالآخر نتیجہ بیہ ہوجا تنا ہے کہ سرا جی کے دراجی کے براجی ہوگئی کم ایسے لوگ سامنے آجاتے ہیں جو کہ حملی طور پراس خدمت کے نقاضوں پر پورااتر سکتے ہیں ۔ دوسری طرف آج کے دور میں تقسیم ورافت میں کونا ہمیاں اور نخلت کسی سے مخل نہیں ۔

چنانچدا حاویث مبارکہ بیں اس علم پر نہایت زور دینے کے باوجود مسلمانوں کا اس علم کے ساتھ اتنی بے اعتمالی و کچے کر بیر ضرورت اشد طریقے سے محسوں ہوتی رہی کہ '' نصف اُنعلم'' یعنی علم الفرائض کوعام مسلمانوں کے لئے آسان انداز میں مرتب کیا جائے۔اوراس کے لئے کافی غور وقکر کے بعد یہ بات سائے آگئی کہ بجائے اس کے کہ ایک نئی کہ بجائے اس کے کہ ایک نئی اورانو کھی ترتیب افتیار کی جائے بہتر یہ ہے کہ'' سراجی'' کو جی لی جائے جو کہ صدیوں سے ہمارے اسلاف اور اہل عم اکابر بزر گوں کا منظور شدہ اور زیر درس آج تک جلا آر باہے تا کہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے طلباء کے لئے اس کا پڑھنا مشکل کیا عث نہ ہے۔

البنة ایک اور اعتبارے جے پچھلے صفحات میں ' بتقسیم وراثت کے طریقہ کار'' سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں جدت ضرور ہوگی اور دراصل بھی جدت ہی اس کتاب کا اصل باعث تالیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ یبال اس کتاب میں اصل صف کوجن ورخ ، کو د کے جاتے ہیں ان میں کمور کوختم کرنے کے لئے قدیم ریاضی کے پیچید ومراحل کی بجائے ایک نہایت مختصر طریقہ افقیار کیا گیا ہے ، جے'' اعشار کی طریقہ'' سے تعبیر کیا جائے تو زیاوہ مناسب ہے۔ اور اعشار کی نظام میں آئ کل کلکولیئر کی مدد سے بزے ورفضول مسئلہ اور صورت یا طریقہ بحث اور فضول مسئلہ سیکنڈ ول میں جن اس کتاب میں وہی برقر اررکھی جائے گی جو کہ سراجی میں ہے ، البینظریقہ استخرائے تصفی عصر حاضر کی ریاضی لین ' اعتبار کی نظام' سے ہوگا۔ البینظریقہ استخرائے تصفی عصر حاضر کی ریاضی لین ' اعتبار کی نظام' سے ہوگا۔ البینظریقہ استخرائے تصفی عصر حاضر کی ریاضی لین ' اعتبار کی نظام' سے ہوگا۔

## قدیم ریاضی مشکل کیوں؟

قد یم ریاضی ایک تو اس لئے مشکل ہے کداس کے اصول وقو اعد بذات خو دنہایت چیدہ اور مشکل ترین ہیں ، جو ہرآ دی کے ذہن میں آ سانی سے تہیں اتر سکتے ۔ دوسری وجداس کی میریجی ہے کدآ ن علوم اسلامید کا طالب علم بھی کسی نہ کسی درجے میں عصری علوم

غرور حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ چونکہ عصری عوم میں مثناً میٹرک تک اس کے دیاغ جدید ر یاضی اور ککولیئر طریقه حساب کیساتھ مانوس ہو بیکے ہوئے میں ، پس جب قدیم ریاضی طریقه کار کے مطابق ضرب تقسیم دغیر دلجیسی حسابات کی بات آتی ہے۔تو نفسیاتی طور پر ط لبعلم کود ماغ ایک معروف د مانوس رائے ہے ہتا کر دوسرے روخ پر ڈالنے میں بڑی وشاقت الخاناية تا ہے۔ يكي وجہ ہے كہ مائني كے علاہ وال بھي جوطلبا بحصري علوم ہے تکمل طور پر ¿ واقف ہوتے ہیں ان کو بنسبت باقی طلباء کے سراجی کے اصول وقو اعد آ سانی ہے یاد ہموجاتے ہیں حتی کہمیراث کے ماہر بن جاتے ہیں ۔اگر چہ ایسےاوگول کی ر ياضياتي سجيم مراث تك بي محدود بوقى ہے، چنانجا اساتخف اگر جدميراث كاليك مشکل ترین مسئدتو حل کر دیتا ہے لیکن وہ زندگی کے دیگر مساکل آی ریاضی کی مدد ہے حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ ریاضی کے برانے اصووں ہےا یک طالب ملم کاذبن تحقیقی نشونما آسانی کیساتھ حاصل نہیں کریا تا ۔اس کے برمکس جدیدریاضی وسمجھنے والاليك ميئرك كاطالبعلم بهت سائعام مسأل اينے سينطل كرتے كى صلاحيت ركحتا ے البنداان وَعلم میراث مجھے کیلئے ایک اشار و کی ضرورت ہوتی ہے۔

## زىرنظر ئتاب كى خصوصيت:

(۱)....جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے کہ علماء کرام نے آئی تک علم میراث کے تفصیلی اور آسان انداز میں شروحات تحریر کی میں ۔گمران سب نے سراجی کے اصول وقواعد کو اپنائے رکھا ہے، ناچیز یہ کہنے کی جسارت بھی نہیں کرسکتا اور شاجد پدطرز میں اس حقیر کاوش کا یہ مقصد ہے کہ ان کی طرف فلطی یا ناقص کی نسبت کی جائے ۔البند ا تناحرض کرن مناسب مجھتا ہوں کہ چونکہ اردوز بان میں ابھی سراجی کوائی طرز پرحل کر کے میراث کو سمجھانے کا کافی کام ہو جا ہےاوراب مزیدای طرز پرتحریرات کی ضرورت یا تی نہیں ربی ۔اسلئے راقم نے مناسب سے مجھا کہ اسکوعصری ریاضی اصولوں پر بھی حل کیا جائے تا کہ ایک طالبعلم پرانے اور اصل طریقے کے ساتھ ساتھ جدید اور آ سان قواعد ہے بھی علم میراث کوسجھے سکے پاس کے علاوہ اگر کوئی طالبعلم اپیا ہوجس کیلئے سراجی کےاصول وقواعد سجھنامشکل ہوتواس کے لئے بھی میراث سجھنے کا ایک آسان راستے میسر ہو۔ (۲).....اس کتاب میں سراجی کا اتباع ضرور کیا گیا ہے تا کہ عمومی طور پر کتاب کے قاری سراجی کے تمام مسائل سجھے سکیس پھرسراجی کتاب یااس کے کسی جھے کی عبارت کو بالفاظة حل كرنے كى مطلقا كوشش نبيس كى گئى ہے۔ لطفة اجمارى بيكتاب ان حضرات كيلئے زیادہ مفید ہے جوسرا جی تو پڑھ کیے ہیں تگر مسائل کوعل کرنے یا مشکل مسائل عل کرنے میں اس کوسراجی کا امتاع کرنامشکل ہولیتنی اس کوسراجی میں اورمسئلہ ڈکا لنے یائسی تقسیم میں بریشانی در پیش آتی ہور تو اس مخص کیلئے ہماری کتاب ان شاءاللہ سونے برسہا کہ ہو گ ۔ دوسر ے اس مخص کیلئے یہ کتاب مفید ہوگی جوسراجی کا طالبعلم تو نہیں ہے مگر علم الممير اٹ سيکھنا جا ہتا ہے تو ان شاءاللہ ایسے حضرات بھی اس ہے بھر پوراستفادہ کر سکیں گے ۔تیسرےایسےلوگ جواس کتاب کو پڑھ کرسراجی کےمتن سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔تو یہ حضرات اگر سراجی کتاب کوعلیجد ہ طور پر با قاعدہ گی ہے ہیڑھنے کی کوشش نیں کرتے تو محض اس کتاب کومطالعہ کرنے ہےان کوسراجی کے مسائل کی مجھاتو آ جائے گی تحرسراجی کے عربی متن کا ترجمہ وتر کیب کی سچھے نہیں آئے گی ۔للہٰ داالیسے حفرات اس تماب کے ساتھ ساتھ کیلئے دوطور پر کی ماہراستاد ہے سراتی بھی پڑھ لیجئے۔
(۳) ...... زیر نظر کتاب میں جس جدت کوافقیا رکی گئی ہے وہ محض تقلیم میراث کے طریقہ کارتک ہی محدود ہے، قاری کوسائل میراث بالکل ہراجی کی طرح زبن نظین ہو کے رہیں گئے۔
قرییں گے ۔ ایعنی قاری کتاب کے ابتدائی ابحاث کومطالعہ کرتے ہوئے پھورات پر الکل سراجی کے متوازی طے کرتے رہیں گے، اور یبی حصہ دراصل مسائل میراث پر مشتمل ہے، مگرچنے چلتے جب تقیح مسئلہ کے پاس پہنچیں گئو وہ بال پر قاری کا راستہ تھے۔
مسئلہ کی فاطر'' کسوری فظام'' ہے مزرکر'' اعشاری فظام'' کی طرف پھر جائے گا۔ بس مسئلہ کی فاطر'' کسوری فظام'' ہے مزکر'' اعشاری فظام'' کی طرف پھر جائے گا۔ بس میں فرق ہے جو کہ اے متداول طریقہ سراجی ہے متاز کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جدت اس کے علاوہ اور کوئی جدت اس کے اندرنییں پائی جاتی خلاصہ سے کہ کتاب ھذا پڑھنے ہے ان شاءالتہ الرحان جدت اس کے اندرنییں پائی جاتی۔ فلاصہ سے کہ کتاب ھذا پڑھنے ہے ان شاءالتہ الرحان جو عام و خاص کو علم میراث کی مجمونہ ہیں تا سائی ہے توائے گا۔

## حقیقی جدت اورعلم میراث:

علم میراث میں بعض ریاضی دان کچھ جدید طریقہ کار کو متعارف کرا کراس کے مطابق مسائل کی تخریخ کرتے ہیں مگر وہ طرز خالصتاً بعنی ہرا نظار سے جدید ہے۔ائے بچھ کر ایک مخص ایک ہڑے ہے ہیں مگر وہ طرز خالدان کے افراد کے درمیان میراٹ تو بالکل سیج اور درست تقسیم کردیتا ہے۔ مگر اس مخص کو دو نعلمی اور استدلالی سکون حاصل نہیں ہوسکتا جے شریعت نے بیان کیا ہے۔اس طرز جدید کے مؤجد سے اگر تھوڑی دیر کے لئے اعتاد ہنا کراہے بچپول فرض کیا جائے تو محض اس جدید طریقے میں ایسی کوئی قوت نہیں پائی جاتی جاتی ہیں ایسی کوئی قوت نہیں پائی جاتی جس کے کہوا تھ یہ وراخت شرقی طور نھیکے تقسیم ہوگئی یانہیں ؟ جاتی جس سے آپ یہ اطمینان پائے کہوا تھ یہ وراخت شرقی طور نھیکے تقسیم ہوگئی یانہیں ؟

بال اگر آپ مئٹ وخلی طور پر سجھنے کے بعد اس طریقہ جدیدہ کے ذریعے حل کرنا جاہیں گئے تو یہ ایک سمجھنے یا گئے تو یہ ایک سمجھنے میں ایک سمجھنے ہوں کے ایک سمجھنے میں ایک سمجھنے والے کا آپ پر آنکھیں بند کر کے اعتبال پریا جاتا ہو۔ درند آپ اپنا کا م تو بچرا کرکے والے کا شرح صدراہمی مختاج دلیل ہوگا ، جو کہ اس طاہری طور پر منفقو دہے۔

اس کے علاوہ آئے کل ''تقسیم میراٹ' کے کمپیوٹر سافٹ و ئیرز بھی بنائے گئے ہیں ہمس کا طریقہ کا ریول ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آن کر کے ای سافٹ و ئیر کو جلا یہ جاتا ہے ، جس میں میت کا نام پھراس کے وار تول کے نام درئ کراتے جاتے ہیں ، اس کے بعد جب میں میت کا نام پھراس کے وار تول کے نام درئ کراتے جاتے ہیں ، اس کے بعد جب کے ناموں کی ، دبا دی جائے تو اچا تک Process میں سکرین پر آجا تا ہے اور یا اگر میں مور تا اس کے ماموں کے ناموں کے سامنے اپنا اپنا حصد لکھا ہوا یا تو فیصدی ہیں سکرین پر آجا تا ہے اور یا اگر ''کی مقدار پر و سرام ہیں درئ کی ہوئی ہوتی ہے تو کل ترک بھی تقسیم ہوجا تا ہے۔

مذکورہ بالا طرز کے علاوہ اور بھی پر و سرام زموجود ہیں جن میں پہلے ہے درئ ، کے نام موسائٹ ہیں ان میں ہے جو موجود ہوں ان کے سامنے نائی ن گاتا پڑتا ہے یا عمرہ لکھنا موتا ہے اور آخر تک جینے ہوئے ساتھ ساتھ مسئلہ یا یا تھیاں تک کیا تک بھی تا ہے۔

چنانچیکییوئر پروگرام میں نام نکھنے اور Enter و بانے کے علاوہ اور پھو بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اب آپ نودانداز ہ لگا کمیں کہا س صورت میں آپ کے پاس کیا خانت ہے کہ فدکور د بالانتیجہ درست ہوگا یا غلط؟ ماسوائے اس کے کہ یا تو آپ اپنے طور پر حسائی تواعد سے خصص نکال کر کمپیوئر کے اس نتیجے کا پڑتال کریں اور یا ہے کہ آپ کا سافٹ ویپڑ

بنانے والے انجینئر پر وہ افیصداع آ دبوں

پڑتال دا الطریقے میں بھی تو کوئی خاص فائد واس جدید طرز میں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پڑتال کرنے کے لئے بھر معروف طریقے کوسکھنا ضروری ہے۔ اور و دسرا طریقہ اعتماد تو تباہیت آ سان ہے گرائی عالم اور مفتی سینے خض اعتماد کوئی شرعی دلیان میں ہے۔ بال یہ پہلے بھی حرض کیا جا پڑکا ہے کہا ہے ایک سبولت کے طور پر استعمال کرتے اپنے کہ م بال یہ پہلے بھی حرض کیا جا پڑکا ہے کہا ہے اسکولت کے طور پر استعمال کرتے اپنے کہ م کی پڑتال (Cros check) نبایت آ سانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ سیقی علم میراث میں حقیقی جدت ، جبکہاس کے برنکس زیر نظر تب میں ' طرز جدید' میں مسائل کی سمجھ اور مسئلے کی خل و تباہد ہے و کہا تک ما تھی کے انداز میں و افتہ جو کہا تیک عالم اور مفتی کیلئے ضروری ہے اور تھی مسکمہ اور اطمینان بھی حاصل ہو جا تا ہے جو کہا تک عالم اور مفتی کیلئے ضروری ہے اور تھی مسکمہ اور تقسیم ترکہ وغیرہ میں بیچید و ترین صور توں کا نبایت سل انداز میں حل بھی ہوج تا ہے۔ اور تقسیم ترکہ وغیرہ میں بیچید و ترین صور توں کا نبایت سل انداز میں حل بھی ہوج تا ہے۔ اگر ارشی :

ن چیز نے اپنے طور پر ہم میراث کوسراجی کا طرز برقر ادر کھتے ہوئے مسائل اور تشیم ترکہ کوہبل ترین بنانے کی خاطر بیے تقیر کوشش کرتے ہوئے ایک جدید طرز کا اس میدان میں اضافہ کردیے ہے ، مگر ہم میراث کے شائقین پر اس کے میا اثر ات پڑیں گے؟ اور میہ ناچیز اس کا وش میں کہاں تک کا میاب ہوا ہے ؟ بیاتو آپ پڑے کری بنا سکیس گے۔ تہ ہم افل علم کی خدمت میں مؤد بانہ گزارش ہے کہ اس حوالے ہے اگر سی تنم کی اغزش انظر آئے تو اس فقیر کو غیر ورمطاع فر ما کمیں تا کہ آئیند واشاعت میں اس کی اصلاح کی جا ہے۔

# بإباؤل

#### ( تر كه كيها تحده حقوق متعدقة اور چنداصول واصطلاحات)

فصل اوّل: اصطلاحات واصول 😤 .....اصطلاحات واصول فصل دوم متعلق تركه الأسسانجيز وتنين ﴾ ٤٤....اوا عَلَى قَرْضَ الأ..... جي الشيم آک فصل سوم: موانع الأرث رِيرِ الرائين المُعارِّين المُعارِّين المُعارِّين المُعارِّين المُعارِّين المُعارِّين المُعارِّين ا %....انتلاف دين %....اختلاف دارين <u>څ</u>ر څ

فعل اذل

#### اصول واصطلاحات

#### اصطلاحات:

آ کمین درا ثبت میں جھش ایسےالفاظ استعمال ہوتے میں جن کا جانناتھم میراث کے ایک طالب تھم کے لئے ضروری ہوتا ہے ۔علاو وازیں جب عصری تعلیم یا فقہ حضرات نے کتاب خذا کومطالعہ کریں گے تو ان اصطلاحات سے غیر مانوس ہونے کی وجہ ہے ان کو کافی وشواری کا سامنا کرنایز ہے گا۔ بنا ہریں چند اصطلاحات کا بیمال ڈکر کرنا غروری خیال کیا تا کہ عام اوگوں ویھی زیرنظر کتا ہے۔استفاوہ کرنے میں سہولت ہو۔ تركه: تركه يهيم اوكسي ميت كاو وسارا دينك بيلنس اور مال ومتاع بجوموت کے وقت اس کی ملک ہوخواہ گھریٹی ہو یا کسی کے پاس امانت ہو یا قرض ہو۔ **ۆوى القروض:** فرض كامعنى حصەمقررە ب\_ ـ ذوكامعنى والا ،صاحب، چنانچىكى مىت کے ورڈ میں ہے و ولوگ جن کا حصبہ وراثت ،میت کے مال میں مقرر ہوجیسا کہ ماں ، باب ،شوہر، بیوی، بیٹییاں وغیرہ۔انہیں ذوی الفروض کہا جات ہے۔ عصیہ: عصبہ کالفظی معنی جماعت، حفاظت کرنے والا ، جووارث کسی انسان کے امدادی ادرمعاون بن سکتے ہوں ان کوعصبہ کہا جاتا ہے۔ دراشت میں ان کا درجہ ریہ ہے كەز دى الفروض سے بيچا ہواسارامال ان كومل جاتا ہے ،اگر ذوي الفروض ميں ہے كوئى

وارث ندہوتو یہ لوگ سارے مال لینے کے سنحق ہوجاتے ہیں جیسا کہ بیٹا یا بھائی وغیرہ۔

تعصیب:عصب کے طور پر دارث ہونا لینی عصب بننا

اصول: آدمی کے باب دادا پر داداء دادی پر دادی ماں نانانانی او پر تک سب آباوا جداد کو اصول کہا جاتا ہے۔

اصول قريب وبعيد: والدين كواصول قريب اورآ بادا جداد كواصول بعيد كهاجاتا بـــ

فروع: ای طرح اولاد جو بھی ہواہیے ہے ہوتے پوتیاں پڑ پوتے نواسے نواسیاں وغیرہ ینچے تک اولاد کا ساراسلسلہ فروع کہلاتا ہے۔

**فروع اصول قربیب: یعنی والدین کے فروع ، مراداس سے بہن بھائی ہیں۔** 

فروع اصول بعید: مرادان سے اپنا چیاوالدین کے چیا الخ

الخ ناس سے مراد ہوتا ہے' آخرتک' جیسا کہ اصول وفروع کے آخر میں کھاجائے۔ باپ دادا پر دادا، دادی پر دادی ماں نائانانی . الخ، بیج یوتے یوتیاں پڑیوتے الخ

عینی: مینی یاشقیق ان بھائیوں اور بہنوں کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں جن کوفیقی بہن بھائی کہاجا تا ہے۔

عَلَّا تَى: عَلَّة كامعنى سوكن ہے اس سے مراودہ بہن بھائى ہیں جن كاباب توايك ہوگر مال عليحدہ عليحدہ جول۔

اُ**خیا ٹی**: خیف کالفظی معنی ہے کہ ایک آئکھ کا رنگ دوسری سے تبلیحدہ ہواس سے مرادوہ بہن بھائی میں جن کی مال ایک ہوگر باپ تبلیحدہ ہوں۔

#### احدالزوجین: میان بیوی میں سے ایک

ذوی الارصام: رحم کالفظی معنی و و جُلد ہے جہاں بچیہ بچی کی تخلیق ہو۔ ذوی الارحام سے مراوسب نسبی قرابت وار میں۔ مُکر آئین وراثت میں اس سے مرادوہ وارث ہے جونہ تو ذوی الفرض سے ہواور نہ ہی عصبہ ہو۔ اس کے سواچورشتہ دار ہوں اس کوڈوی الارحام کہتے ہیں۔جیسا کہ مامول ۔ تنفیل باب نمبر میں ملاحظہ ہو۔

تکشبیب: تشبیب سے مراد میہ ہے کہ ایک آ دمی از خودتو دارث نہ ہو۔ کا مگر دوسرے دارث کی موجود گی ہے وہ دارث بن گیا جیسا کہ اگر میت کی بیٹیاں اور پوتیاں ہوں تو پوتیوں کو آجھ نہ منے گا۔ لیکن اگر پوتا پایا گیا تو اب بوتے کی وجہ ہے بوتیاں بھی وارث ہوجا کمیں گی۔

ججب: ججب کالفظی معنی رکاوٹ ہے۔ چوکیدار وہجی حاجب کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے کہ جب ایک وارث کوجی وراشت دوسر نے سی کی رکاوٹ پرنہ ملاحبیہا کہ باپ اور داداد دونوں موجود ہے تو اب باپ کی موجود گی میں دادامحروم رہا۔ اس کوج ب حر مان کہتے ہیں۔ ادر بہی معنی مراد ہے جب کہ لفظ جب مطلق بولا جائے۔ اس کی ایک تتم جب نقصان بھی ہے یعنی جب کسی دارث کا حصد دوسر سے کی وجہ ہے کم ہوجا کے ۔ اس کے ۔ جیسا کہ بیوی کوچوتی حصہ ماتا ہے کیکن میت کی ادلاد ہونے پر آٹھوال ہوجائے گا۔ فضیح نے ۔ جیسا کہ بیوی کوچوتی حصہ ماتا ہے کیکن میت کی ادلاد ہونے پر آٹھوال ہوجائے گا۔ فضیح نے ۔ مقبلے کے ۔ جیسا کہ بیوی کوچوتی حصہ ماتا ہے لیکن میت کی ادلاد ہونے پر آٹھوال ہوجائے گا۔ فقیح نے ۔ مقبلے کے ۔ فقیم میں اس لفظ سے مرادو و صورت اور مجموعہ اعداد ہے جے کسی ترک کے تقسیم کرنے کے لئے متعین کرویا جائے۔ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

ا۔ سمجھی تو مقرر کئے ہوئے میزانیہ کے مطابق وارثوں میں مال تقسیم ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ ایک میت کے وارث اس کی ماں دو بیٹے اورایک بٹی ہوتو اس کاکل ترکہ لا حصوں میں تقسیم ہو جائے گاوالدہ کوایک( چھٹا) حصہ دیاجائے گا اور باتی مال میں دود دھے بیٹوں کو جبکہ ایک حصہ بیٹی کودیاجائے گامسکہ پوراہوا۔

رّ د: ۲- منجھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مقرر کردہ میزانیے تقلیم ہونے کے بعد بھی کچھ ہج جاتا ہے۔اب اس کووارثوں پرلوٹا دیاجائے گا۔اےرد کہتے ہیں۔

عُول: ٣- عول كالفظى معنى بلندكرنا ہے۔ اصطلاح بیں اس سے مرادیہ ہے كہ اگر میزانیہ مقررتقیم پر پورانہ آئے تواس پر كوئی عدد زیادہ كردیا جائے۔اس كؤول كہتے ہیں۔

شخارج: عنجارج کالفظی معنی نکالناہے۔ وراثت میں اس سے مرادیہ ہے کہ ایک وارث کوئی چیزتر کہ یابا ہرسے لے کراپنا حق چھوڑ دے۔

گل له: کلاله کالفظی معنی کمزوری ہے۔وراشت میں اس سے مرادوہ میت ہے جس کی نہ اولا وہواور نہ ماں باپ موجود ہوں۔

## چنداصول وقواعد

(۱) ان رشته دارول کی فہرست جوورا شت سے بالکل کھی ہیں پاسکتے:

چونکہ وراثت میں قیاس کا دخل نہیں بلکہ جو حصہ قرآن وحدیث کی روشیٰ میں عبداول سے متوارث چلاآ رہاہے۔ای پڑمل کیاجائےگا۔ چنانچے مندرجہ ذیل فہرست ان رشتہ داروں کی دی جاتی ہے جو بظاہر بڑے ہی قریب میں۔ مگروہ دارٹ نہیں ہو تھتے۔

متنتی : بعض لاولدلوگ یا و پسے بھی رحم ولی کے طور پر کسی واپنا بیٹا بنا پلیتے ہیں۔ یا کسی لڑکی کواپنی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ اے حتیقی کہا جاتا ہے۔ اگر چدا خلاقی طور پران کار طرز ممل بیٹندیدہ ہے مگراس سے شرعی احکام میں ردو بدل واقع نہیں ہوسکتا۔ اس لیے شتبی اس نسبت کے کاظ ہے وارث نہ ہو سکے گا۔

رضاعی والدہ: جبکہ ایک لڑکا،لڑگ کسی عورت کا دودھ خاص مدت میں پی لیتے ہیں تو ان میں بہن، بھائی متنبی مادری اور ولدیت کی طرح کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ ای وجہ ہے رضاعی والدہ اور بہن بھائی کا تکاح حرام ہے۔ گرآپس میں بیا یک دوسرے کے وارثے نہیں ہو بکتے ۔

ز بیب اور رہیرہ: جب کہ مطلقہ عورت یا بیوہ کسی دومرے فاوندے نکاح کرے تو اس کی ، پہلے خاوندے ،اولا داڑکا ہوتواس کوربیب کہتے ہیں اورلز کی کوربید ،یہ دونوں اپنی مال کے خاوند کے وارث نہ ہو تکیس گے۔ اگران میں کوئی اور نسبت ہوجو کہ وارث کا سبب ہوتو پھر دارث ہوجا کیں گے۔ جبیبا کہ کسی مرو نے اپنی ہیوہ بھاوی سے نکاح کسبب ہوتو پھر دارث ہوجا کیں گے۔ جبیبا کہ کسی مرو نے اپنی ہیوہ بھاوی سے نکاح کرلیا تو اس ہو و کی اولا د پہلے خاوند ہے اس دومرے خاوند کے نظیج بھی ہوجاتے ہیں۔ اگر یہ مرگیا اورا پی اولا د نہ ہوئی تو وہ بھتیجا ہونے کی وجہ سے وارث ہوجائے گا۔ اس طرح رہیب اور رہید کا دارث و مروثییں ہوسکتا ہے جس کے ساتھ ان کی مال نے نکاح کسرج رہیب اور رہید کا دارث و مروثییں ہوسکتا ہے جس کے ساتھ ان کی مال نے نکاح کسرج رہیب اور رہید کا دارث و مروثییں ہوسکتا ہے جس کے ساتھ ان کی مال نے نکاح کسرج رہیب اور رہید کا دارث و مروثییں ہوسکتا ہے جس کے ساتھ ان کی مال نے نکاح کسرجو۔

سونتلی مان: وارث کے لئے نسب کاہونا ضروری ہے اس لئے کوئی آ دمی اپنی سوتلی والدہ کا وارث نہ ہوسکے گا۔ اور نہ ہی سوتیلی والدہ اس کی وارث ہوسکے گی۔ بلکہ ان ہردو کے ورثاء ہی ان کے وارث ہو گئے۔

بہوو داماد، چچی ممانی: بہوا پنی ساس اور سسر کے مال سے دارث نہ ہو سکے گی۔ چپا
اور بھتیجاتو آپس میں دارث ہو سکتے ہیں۔ای طرح ماموں اپنے بھا نجے کا اور بھانجا
اپنے ماموں کا دارث ہوسکتا ہے۔ گر چچی اور ممانی کا دارث نہیں ہوسکتا اور نہ بی وہ
دارث ہوسکتی ہیں۔

و بور، د بورانی ، نند، بھاوج ، سال ، سالا ، بہنوئی : پیسب کے سب رشتہ وارتو ہیں گمران میں وراثت کا سلسلہ نافذ نہیں ہے۔اس لئے بیروارث ندہو سکے گے۔

قائدہ ضروری: وراشت کے لئے دواسباب کا ہونا ضروری ہے،نسب اور زوجیت۔ اگر کسی بھی دوانسانوں کے درمیان نسب کا سلسلہ قریبی یا بعیدی قائم ہے۔ تو وہ دارث ہوجائے گایام نے دارت کی مال کے پوتے کا بیٹا دوسرے دارتوں کے نہ ہونے پر دارٹ ہو سکے گا۔ ای طرح اگر سلسلہ زوجیت قائم ہو۔ اگر چہادر کوئی رشتہ داری نہ بھی ہوت بھی ایک دوسرے کے دارث ہوں سے جیسا کہ فاوند پاکستان کا اور بیوی ایڈ و نیٹیا کی نکاح ہوجانے پر ایک دوسرے کے دارت ہوجا کی دارت ہوجا کی دوسرے کے دارت ہوجا کی سے۔ اگر چہان کے درمیان اور کوئی فاندانی بلکہ دلنی رشتہ اور تعلق بھی نہیں ان دو اسباب کے بغیر اور کوئی سبب دراشت کے لئے نہیں ہوسکتا۔

اب اگران می رشته دارول میں اس کے رشتہ کے بغیر مندرجہ بالا دواسباب میں

ے کوئی سبب پایا گیا تو وہ وارث ہوجائے گا۔ جیسا کرمر نے والے کی سابقہ پچی اس کی بیوی بھی ہے تو اب چچی ہوتا اسباب وراثت میں نہیں لیکن بیوی ہونا تو اسباب وراثت ہے۔ اس لئے وہ وارث ہوجائے گی۔

#### (۲) وہ امور جودراثت کے جاری ہونے سے مانغ نہیں ہو سکتے۔

قیر ہونا: الَّرکسی میت کاوارث کسی جرم میں قیدیا نظر بند ہوتو اس وجہ ہے وہ اپنے حق وراثت ہے تحروم نے ہوگا۔ بلکہ وہ وارث ہوجائے گا۔خواہ قید کم ہویازیادہ۔

شادی کرجانا: اگر کسی عورت نے اپنے پہلے فاوند کے مرجانے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرلیا تو بیدو دسرا نکاح اس کواپنے پہلے فاوند کے حق وراثت نے بیس روک سکے گا۔ ہلکہ و دوارث ہوجائے گی۔

شادی کا نہ ہوتا: ۔ اگر ایک مر داور تورت کے درمیان نکاح شرقی ہوگیا۔ گر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان دونوں کے درمیان وراشت جاری ہوجائے گی۔

پیدا کردہ یاموروثی: مرنے والے کے پاس جو پچھموجود تھا۔ جس کا وہ موت کے وقت ماری ہوگی موجود تھا۔ جس کا وہ موت کے وقت ما لک تھا وہ سب تر کہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں وراثت جس کی ہو توام کا بیا خیال غلط ہے خود پیدا کی ہو یا اس کو باپ واوا کی طرف سے وراثت میں کی ہو توام کا بیا خیال غلط ہے کہ پیدا کردہ میں وراثت جاری نہیں ہو تکتی۔

عاق کرویتا: چونکہ درائت ملک اضطراری ہے بعنی مرنے والے کے دارے عکم شریعت سے از خود دارث ہوجاتے ہیں۔ اس لئے اگر مرنے والا اپنی اولاد کو یاسی دوس سے دارث کوتھ وم کہہ جائے تو وہ تحروم نہ ہوگا۔ بلکہ موجود و جائیداد سے جمکم شریعت

#### ایناحق لے سکے گا۔

لا پیته ہونا: اگر کوئی دارت لا پیته ہوتو و دورا ثت ہے محروم نہ ہوگا۔ بلکہ اس کوخل درا ثت ہے من سب حق دیا جائے گا۔اس کی تفصیل مفقو دیٹری آ جائے گی لان شا ،اللد۔

حمل: سنی دارث کا اس دفت و نیایش موجود ہونا ضروری نبیں۔ بکہ درافت کے لئے حمل کا بھی انتبار کیا گیا ہے۔جیسا کہ آ گے آ جائے گا۔

عطید: اگر باپ نے یا دوسرے مورث نے کسی وارث کواپئی زندگی میں بہت پھھ وے دیایا اس کی تعلیم پر کافی خرج کرڈالا یا بٹی کی شادی کردی یا بیٹے کی شادی کردی۔ ان تمام صورتوں میں وہ دوسرے ورثا یکی طرح وارث ہوجائے گا۔ عوام میں بیاب خلط مشہور ہے کہ شادی شدہ از کی ایناحق لے گئی۔

طلاق دینا: اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی ومرض موت میں طلاق دے دی اور ابھی وہ عدت ہی ہیں تھی کہ خاوند مرگیا تو د دوارے ہوجائے گی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) سته کمین درانت ، قاضی محدز ابدانسینی ، مکتبه زامدیه به کمی میدا نک شهریص ۲۱ تا ۲۹ ، جغییر بسیر

فصل دوم

## متعلق تركبه

اول میہ بات جانا ضروری ہے کہ تر کہ اس مال دمتاع کو کہا جاتا ہے، جس کا میت زندگی میں مرغب موت تک ما مک تھااوراب دفات پانے کے بعد چھچے رو گیا۔ چنانچے وفات کے بعدائ تر کہ کے ساتھ جارحقوق متعلق ہوجاتے ہیں۔ (1) مجمینے وتکفین:

سب سے پہلے میت کے ترکہ سے جمہز وعظین کا خرچہ اوا کیا ہوئے گا۔ لین میت کے جمہز وعظین کا خرچہ اوا کیا ہوئے گا۔ لین میت کے جمہز وعظین کا خرچہ اوا کیا ہوئے گئے۔ لیک کر کے اوا کرنا ہوگا۔ مثلاً 10 روپے ترکہ روگیا اور 2 روپے خرچہ جمہز وعظین پر آگیا تو ورثاء کے درمیان 8 روپے تھیز وعظین میں افراط واقع ایط دونوں سے بچتے ہوئے امتدال کا دامن تھا ہے رکھنا ضرور کی ہے۔

بال کوئی مختص اپنے طور بیٹر چہ ہر داشت کر ہے تو پھر کل تر کہ میں دراشت جاری ہوجا نے گی بشر طربیہ کہ دوائں مال کا ما لک ہواور خوشی سے ٹر پچ کر سے علاو دازیں ٹر پنچ کرنے کرنے والا عاقل بالغ بھی ہو۔

(۲) ادا يُلَّى قرض:

جھبیز وتکفین کے بعد جتنامال (ترک ) و تی رہ جائے تواب دوسرانمبراس و ت کا آئے گا کہ پیلےان تمام قرضوں کی ادائیگی کرے ، جومیت کے ذیبے واجب لا وا ، تھے ، مین رک 20 روپ تھا تجہیر وتکفین کے بعد 18 روپ رہ گیا گرمیت ک ذ ہے 4 روپ رہ گیا گرمیت ک ذ ہے 4 روپ قرضہ تھا تو ورائت بقایا 14 روپ میں جاری ہوگ۔

نوٹ: اگرورناء میں زوجہ بھی موجود ہے اور اس کامپر شو ہر (متوفی )نے اوائییں کیا تھا تو قرض کی طرح زوجہ کا مہر بھی تقتیم وراثت سے پہلے کل تر کہ سے منہا کر کے اوا کرنا ضروری ہے۔

#### (۳) مخفیذ وصیت:

جب متر و کہ مال ہے جمیز و تکفین کے بعد تمام قرض ادا کئے جائیں ۔ تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، کہ اس میت نے کسی کے تق میں وصیت تو نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے تو تقسیم سے پہلے اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس آ دمی کے تق میں وصیت کی گئ ہے اسکو بمطابق وصیت مال وغیرہ دینا تمام وارثوں پر لازم ہے۔ لیکن اس میں دو با تو ل کا کا ظاخر ورکی ہے۔ ایک ہے کہ وصیت وارث کے تق میں نہ ہود وسری ہے کہ وصیت 1/3 سے زائد نہ ہو۔ در نہ وصیت وارث کے تق میں اور 1/3 سے زائد میں نافذ نہیں ہوگی۔ سے زائد نہ ہو۔ در نہ وصیت وارث کے تق میں اور 1/3 سے زائد میں نافذ نہیں ہوگی۔

متر و کہ مال میں سے تجییز و تکفین ، ادائے قرض اور تعفیذ وصیت کے بعد جو حصہ یا تی فکا جائے ، اس باقی ماند و تر کہ کومیت کے ورثاء ہیں ان کے مقرر و حصول کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے ۔ جن لوگوں میں تر کہ تقسیم ہوتا ہے ان کا بیان ان شاء اللّٰہ آگے ''رہاہے۔

تر کہ میت سے متعلق حیار امور کا تذکر ہکمل ہو گیاان میں ہے آخری امر یعی تقسیم

ترکہ بی اس کتاب کا موضوع ہے۔ درحقیقت علم میراث بنیادی طور پر دوحصوں پر شمکل ہوتا ہے ایک ورثا ، اور ان کے حصص کی تفصیل دوسرا ان کی تقسیم اور طریقہ کار۔ زیر نظر کتاب میں پہلے جھے کو بعید سراجی کی طرح نقل کر کے وضاحت پیش کی جائے گی جبکہ دوسر سے حصے کو بعید سراجی کی طرح نقل کر کے وضاحت پیش کی جائے گی جبکہ دوسر سے حقیقت مگران شاء دوسر سے حقیقت مگران شاء اللہ بہت آسان ہوگی۔

## فصل سوم:

# موانع الارث

ان سے مراد و و حالات وصفات میں جن کے ہوتے ہوئے ایک وارث اپنے مورث سے دراشت کے استحقاق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کل حیار حالتیں ہیں۔

#### (١) غاړي:

اگر سمی مخص (مردو مورت) میں غلامی کی صفت بائی جائے تو غلام ہوکر میر مخص اپنے مورث سے دراشت نہیں لے سکتا بہ مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا تو ان کے در ٹاء میں اگر کوئی غلام بھی موجود ہے تو تقتیم وراشت میں غلام کو دراشت نہیں ملے گ۔

## (۲)اختلاف دين:

مسلمان ،اہل کتاب (یہودونصاریٰ)اوردیگراہل کفریہ سب اہل ادیان ایک دوسرے

# ے غیر ہیں۔ چنانچی مسلمان اورائل کفرایک دوسرے کی وراثت کے حقد ارئیس ہیں۔ (۳) اختلاف وارین:

اس سبب کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہے، مسلمان جس ملک ہیں بھی رہتے ہوں ، اگر و و آپس میں مورث یا وارث کے رشتے رکھتے میں ہتو ان کا مختلف مما لک میں رہنا ان کے استحقاق وراشت میں مانع نہیں ہوسکتا۔

کفارے ہارے ہیں تفعیل ہے ہے کداً سرمختلف میں مما لک میں سکونت پزیر ہیں ہو ایک ملک کار ہنے والا دوسر سے ملک کے رہنے والے رشتہ دار کا وار پینیس بن سکتا۔ ( سم ) قبل :

سی شخص نے کسی رشتہ دار کو آل کر دیا تو مقتول کی دراشت سے قاتل محروم ہوجات ہے۔ خدانخواست کسی بدنھیب نے اپنے والد ، یا بھائی وغیر د کوموت کے گھانٹ اتار دیا تو قاتل (لیننی بنیا ، بھائی) اس مقتول کی تمام وراشت ہے محروم ہوجائے گا۔

# **باب دوم** میت کے در ٹاءاوران کے ھے

### فصل اوّل

جیسا کے مقدمہ میں گزر چکا کے میت کے متر وکہ مال کیساتھ چوتھا حق بیمتعیق ہے کہ پہلے تین حقوق کے بعد باقی ماند ومال میت کے درہ ، کے درمیان استظیم تمرر دھسول کے مطابق تقسیم کیا جائے ،اب اس فصل میں ان وار ٹان کا تذکر و بمع ان کے صف کے ، کیا جائے گا جن وشریعت میں وارث قرار ویو گیا ہو۔ چنا نچیکسی بھی میت کے ورثا ، مندرجہ ذیل وادی قیموں پر مشتمل ہو تکتے ہیں ۔

الكيصفحات مين تفصيل ملاحظه بوز

(1)

# اسحاب الفرائض

اسحاب الفرائض وذوي الفروض ان لوگول وَ كِها مِياتِ ہے جن کے لئے وراثت میں قرآن ،حدیث اوراجهاع نے خاص حصہ مقرر کمیا ہو۔اول الذَّ کرتین هوق ہےا گریجھا مال فَيَّ حَمِيا تَوَابِ إِسْ بِقَايِا مِرْ كَهُ وَسِبِ بِيرِي النَّاعِ النَّارِوْسِ كَ دِرمِيانِ إِن كَ حصعن (حصول) کیانبت ہے تئے ہم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے وَ لُ شخص تقسیم ورا فت کا کوئی مسئد پیش کرتا ہے۔ تو سب کی اولین ذمہ داری پینتی ہے کہ اس تحض ہے تمام ذوی الفروض کے بارے میں معلومات حاصل کریں ۔ پیچنی مورث کی و فات کےوفت ان لوگول میں ہے کون کون بقید حیات تھے۔لبنداسب سے پہلا کا م بیا جوگا كدان ورٹا ، ( وَوَى الفرونس ) واپنا حصه يورامل جائے ۔اباً مركوني مال ان ہے۔ ریج ً مو تو عنسات کی موجود گی میں باقی سارامال اقر ب العصبات ( میمنی سب ہے قریبی عصی رشتہ دار ) کود ہا جائے گا۔اس کی تفصیل آئے آئے گی۔ ذیوی الفرونس کی کل تعداد بررو(۱۲) ہے۔ان میں ہے 4 مرد، جبکہ 8 عورتیں ہیں۔سب کی تفعیل فردافرد اول میں چیش کی جاری ہے۔

مَو دول ميں ہے:

#### (۱)باپ:

وراثت کے حوالے ہے باپ کے تبین حالتیں بنتی میں ایعنی بیٹے کے فوت ہونے کی صورت میں باپ کا جو بھی صورت حال بنتا ہے اس کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔

| صورت وحالت                        | حصر وراثت   | نمبر |
|-----------------------------------|-------------|------|
| جبكه ميت كابينا يابونا موجود بهول | 1/6         | _1   |
| جبكه ميت كى زنانه اولا دموجود بو  | 1/6 - تعصيب | _۴   |
| جبكه ميت كي سي قتم كي اولا دنه بو | تعصيب محض   | _1"  |

#### تعصيب كامطلب:

اس کا مطلب میہ کہ باپ کے علاوہ اُ مرکوئی ذوی الفروش میں ہے موجوو ہے اور
اس کو حصیل گیا گرا بھی کیجے مال باقی رہتا ہے۔ تو یہ باتی سارا مال باپ کو ویٹا تعصیب
کہلاتا ہے۔ مثلاً صورت نمبر اللہ میں سب سے پہلے کل دراثت کا 1/6 باپ کول جائے گا
بقایا 5 جسے ( لیمن 5/6 ) مال رہ گیا۔ ان میں سے میت کی زنانہ اولا دمثال بئی ، پوتی
وغیر دا پنا حصہ لے لیس گی۔ جو بقایا مال بچے گاو دسارا پھر باپ کول جائے گا۔
تعصیب محض :

# اس کا مطلب میہ ہے باپ پہلے 1/6 حصرتیں لے گا بلکہ اول ذوی الفروش اگر میں تو وہ لیس کے مثلاً زوجہ مال وغیرہ ، کھر بقانا سمارا مال باپ لے لیگا۔اورا سرمیت شادی شدہ نہیں ہے تو والدہ کواس کا حصہ دینے کے بعد باقی سارا مال باپ لے گا۔ یہ دونوں صورتیں تعصیب محض کہا تی ہے۔

# (۲)دادا (جدشيخ)

جوباپ کے احوال ہیں وہی داوا کے حالات ہیں البتہ پار مسائل میں داوا کا تھم مختلف ہے۔(۱) یہاں میہ بات ذہن نشین رکھنی عائیے کہ باپ کے ہوتے ہوئے داوا محروم ہوگا۔البت اگر میت کا باپ اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے اور داوا زندہ ہے تو اب باپ کی جگہ داداوراشت کا حقدار ہوگا۔دادا کی وراشت کا طریقہ کا روہی ہوگا جو کہ باپ کے احوال میں گزر چکا ہے یعنی(۱) فرض مطلق (۱۱) فرض والتعصیب (۱۱۱) تعصیب محض۔ سوال: جد میجے س کو کہتے ہیں۔۔؟

جواب: جد میں جدکو کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے کیلئے مال کا واسطہ درمیان میں نہ ہو۔ جیسے دادا پر داداوغیر و کہ اس میں مال کا واسطہ نہیں ہے۔ اس کے برنکس ناجد فاسد کہلاتا ہے۔

(٣)اولا والام (مال تُريك بمن جمانُ)

انہیں اخیافی بہن بھائی بھی کہاجا تا ہے۔ان ہے مراودہ بہن بھائی ہیں، جن کی مال ایک ہواور باپ علیحد وعلیحد وہو۔ان کی تین حالتیں ہیں:

| صورت د حالت                                   | حصدوراثت | تمبر |
|-----------------------------------------------|----------|------|
| جبکه بیصرف ایک ہو۔                            | 1/6      | _1   |
| ان کی تعداد ایک ہے زائد ہوں                   | 1/3      | _٢   |
| میت کی اولاد، پوتے پوتی ، پاپ دادا، موجود ہوں | محروم    | _#   |

<sup>(</sup>١) جس كَ تَعْمِل النِّ النِّهِ مَمَّا مَ رِبَّ عَنَّ اللَّهِ

#### وضاحت:

اس کی توشیح میہ ہے کہ جب میت کی کوئی بھی اولا دیا اولا دوراولا دیا ہاہ واداموجوو ہوں تو یہ' ماں شر کیک بہن بھائی''محروم ہوں گے،اورا گر کسی میت کے ندکورہ صدر در ثاء موجود نہ ہوں تو اگر ایک ہے تو 1/6 اورا گرزیادہ ہیں تو 1/3 ملے گا۔

#### نوٹ:

اولا دالام میں اڑ کے اوراڑ کی کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ مثناً ان بین بھائیوں کو کسی میت کے ترکے میں 1/3 حصیل گیا اب ان کی تعداد جتنی بھی ہے یا جینے بھی بہن یا بھائی ہیں۔ 1/3 سب پر برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

### (۴) زوج *اشوہر* : شوہر کے دوحالات ہیں۔

| صورت وحالت                                           | حصهوراثت      | تمبر |
|------------------------------------------------------|---------------|------|
| : اگریوی مرجائے اور اس کا کوئی اولا داس شوہرہے یا    | 2/1(نصف)      | 1    |
| کسی دومرے شوہرے موجود نہ ہوباتو شوہر کو آ دھی        |               |      |
| ميراث ملے گي۔                                        |               |      |
| اوراگرمیت( بیوی) کا کوئی بھی اولا د ہوچاہیے اسی شوہر | : (انچونگا) : | ۲    |
| ہے ہویا سابقہ کسی دوسرے شو ہر ہے ہو ہتو شو ہر کو     |               |      |
| 1/4 حسد ملے گا۔                                      |               |      |

### عورتين:

اسحاب الفروش کی تعدادکل 12 تھی۔ان میں سے بھار مبال (مردوں) کا تذکرہ گزر چکا، وقی آئھ کا تعلق نسا ، یعنی مورتوں کے ساتھ ہےان کا بیان درجہ ذیل ہے۔

### (1) زوجه: زوجه کی دوحانتیس بین:

| صورت و حالت                                              | حصه وراثت  | تمبر |
|----------------------------------------------------------|------------|------|
| اً برشو برنوت ہوجائے اور اس کا مکسی بھی بیوی ہے کوئی بھی | 1/4        | ı    |
| اوالادنه بوتو یوی کوکل رّ کے کا چوتھا حصہ معے گا۔        | (چوش)      |      |
| اً راثو ہر فوت ہوجائے ادراس کا مکی بھی بیوی ہے کو ل بھی  | 1/8        | ۲    |
| او ١ دموجو د بوتو بيوک کاک ترڪو 1/8 حصہ ہے گا۔           | ( آڻھواں ) |      |

# (۲) بيثي: بيئي ڪھرف تبن حالتيں ہيں۔

| صورت وحالت                                                 | حصدوراثت | نمبر |
|------------------------------------------------------------|----------|------|
| جبكه بٹي ايک ہو_                                           | 1/2      | -    |
| -<br>جبکہاولادیش ہے دویاز پارہ میٹیمال موجود ہوں۔          | 2/3      | ۴    |
| مِیْ مِنْ دونوں موجود ہوں او بینے کے احصادر مین کا ایک حصہ | 1:2      | ۳    |

نوٹ : 1/2 سے مرادکل تر کے کا نصف ہے اور 2/3 کا مطلب ہے ہے کہ کل ترکہ 3 ھے کرکے بیٹیوں کوان میں سے 2 ھے دینے جا کیں گے۔ 1:2 کا مطلب ہے ہے کہ بیٹے کو بیٹی ہے والٹ مصد ملے گا۔ یوبیا کہ و بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر حصد لیس گی۔

## (٣) يوتيال: ان كے چھاحوال بير۔

| صورت د حالت                                                | حصدورافت | نمبر |
|------------------------------------------------------------|----------|------|
| جبکه پوتی ایک بو۔                                          | 1/2      | ı    |
| جبکه میت کی دویا زیاده پوتیال ہوں۔                         | 2/3      | r    |
| جبکہ پوتی کیساتھ میت کی ایک بٹی بھی وارث ہو۔               | 1/6      | ۳    |
| جبكه ميت كى دويا زياده بينيال وارث موجود ، ول_             | محروم    | ۳    |
| جبكه ميت كابيثا موجود بو                                   | محروم    | ۵    |
| ۔<br>جبکہ صورت نمبر ہم ہوگر پوتیوں کے ساتھ پوتا یعنی ان کا | 1:2      | ٣    |
| بھائی بھی موجود ہوتو اس صورت میں بیٹیوں سے بچے ہو          |          |      |
| ئے بقایاتر کہ میں 1:2 کے حساب سے ( ایعنی رو پوتیاں         |          |      |
| ایک پوتے کے برابر) یہ دراثت کے حق دار ہوجا کیں گی          |          |      |
| يعنى يد بوتيال صورت نمبرام كرحساب سيميت كى دويا            |          |      |
| زیادہ بیٹیوں کی وجہ ہے محروم تھیں مگران کے ساتھ اب         |          |      |
| جبكه بھائى بھى موجود ہے ،تو بھائى كى وجه سے حصد دار بن     |          |      |
| سنیں ۔ چنانچیاسی صورت کوعصبہ بالغیر بھی کہاجا تا ہے۔<br>   |          |      |

صورت و کیفیت کے تحت جو Position تحریر ہے جب کسی پوتی کی بہی حالت آجائے تواس کے مقابل لکھے ہوئے حصے کا ہمیت کے کل ترکے میں ، یہ مستحق ہوگی۔

| قَى بَئِن كَ عَالِياتَ بِهِ فَيُ ثَيِّنِ لِهِ        | عَي بَهِنِينَ ﴿ فَيَ | (۴)  |
|------------------------------------------------------|----------------------|------|
| صورت وحالت                                           | حصه وراثت            | نمبر |
| جَبَدِ بِمِن أَيِكِ بُو_                             | 1/2                  | ı    |
| جبکه میت کی دویا زیاده به بیش موجود بهوں به          | 2/3                  | ۲    |
| جبكيه بهنبول كيساته وبجعاني بحثى جواتو ويكرورن ووحصه | 1:2                  | ۴    |
| ویے کے بعد بھایا تر کدان کے درمیان 1:2 کے            | تعصيه بالغير         |      |
| حماب تستقيم كياجائ كأوبشرط بياك أييت كالمينالية      |                      |      |
| ياءِ پ، دادانه بول بيا عصبه بالغير كي صورت ب         |                      |      |
| جبكه ميت كى بيئيان، يو تيال جوال توان واپنا حصه      | عصبه مع افير         | ۴    |
| دينے كے بعد ابغاياتر كه بهنول و مصبيت كى بنا برد يا  |                      |      |
| جائے گا ،اس صورت و عصبه مع الغير كباب تائيد          |                      |      |
| جَنَدِ میت کامینا ، پوتایاباپ ، دا داموجود بول به    | خردم                 | ۵    |

توضيح :

ایک شخص نوت ہوااس کے درخ ، میں سے مال ایک پچپا ادرایک شیقی بہن رو گئے ۔ تو اس صورت میں مال کو 1/2 اور شیقی بہن کو 1/2 اور بتا یہ بچپا سے گا۔ ادرا تار بہتیں دو یہ زود و جی تو سار سے کر کر کر کر کے 2/3 لیس گی۔ اوراس سے جو بچچ گا تو و و پچپا سے گا۔ کو دوخصہ ہے ۔ یہا ترکسی میت کے سرف بہن بھائی رو گئے تو سارامال ان کے درمیال کے درمیال اور زمیال اور زمیال اور زمیال

اسلام کا قانون وراثت روگئیں تو بنیوں کو 1/2 یا 2/3 حصد دیا جائے گا اور اگر والد و ہے اسے بھی اپنا حصد د یاجائے گا تو ان سے جو بچے گاوہی بہنوں کو دیاجائے گا اور سیعصبہ مع الغیر کی صورت میں ۔ اورا گرمیت کا بیٹا ، نوتا یا باپ دادابھی موجود میں تو بہنول کو پھینیں مفرگا۔

### (۵) علاقی مبنیں: علاقی ببنول کے کل میات عالات میں:

| .0: = : = = 0 = 0 : : :                                        | <u> </u>      |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------|
| صورت وحالت                                                     | حصدوراشت      | تمبر |
| جبکه صرف ایک علاتی بهن موجود ہو۔                               | 1/2           | ı    |
| جبکه میت کی دو یازیو و علاقی جمثین وارث ہوں۔                   | 2/3           | ۲    |
| -<br>جَبَلِه علانَّی بہنول کیساتھ ایک حقیقی بہن موجو وہو_      | 1/6           | ۳    |
| (چنانچ 1/2 حقیق اور 1/6 علاتی بهن کے لے گی)                    |               |      |
| جبکه میت کی حقیقی بینیس دو یاز یاد وموجود بیوں۔                | محروم         | سم   |
| ۔<br>جبکہ صورت نمبر میں ، ہونگران کے ساتھ حقیقی بھائی (جو      | (عصب بالغير ) | ۵    |
| كەمىت كاعلانى بوگا) بھى بور تو دېگرور تا، وحصه                 | 1:2           |      |
| وینے کے بعد بقایاتر کدان (علاقی ممین بھائیوں)                  |               |      |
| ے درمیان 1:2 کے حساب سے تشیم کیا جائے                          |               |      |
| گابشرط بدكهميت كابينا پوتاياب داداموجودند بول                  |               |      |
| ،اور بيعصبه بالغير كي صورت ہے۔                                 |               |      |
| جَيْد ميت كى حَيْقَ بَهِيْنِ نه بهون اتو يَعْيُون ، يو تيون كو | موصيرت الغير  | ٦    |
| ان کا حصدہ ہے کے بعد بقایاتر کہ بہنوں کو عصبیت                 |               |      |
|                                                                | 1             |      |

| 고박급***                                        | با و ن ورا حت  | امورم واو |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
| كَ بنا يرديا جائے كا، اس صورت وعصيد مع الغير  |                |           |
| کہو تاہے۔                                     |                |           |
| جبكه ميت كابينا، يوتا ياباپ، دا داموجو د بول. | څخروم <u>ب</u> |           |

ان کی تشریح وتو منتے کے لیے عیقی بہنوں کے تحت تشریح ملاحظ فر مالیں۔

# (٢) اخيافي مبينيں:

ان کا بیون رجال کے ذیل میں اوا دلاام کے تحت گزرچا ہے۔

### (4) مال: مال كتين طالات ميل.

| صورت دحالت                                       | حصه دراثت                         | تمبر |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| ك ميت كي اولا وعاولا وكي اولا وجو ايز            | 1/6                               | 1    |
| ۲ نه دو پازیاد و کنکن بھائی جوال ب               |                                   |      |
| ا يەسىمان كۇڭى دولاد ئەيموپ                      | کل تر که 1/3                      | _۴   |
| ۲- بمین پابھانی صرف ایک ہو۔                      |                                   |      |
| ۳۰ پاپ کیا موجود گی میں زوجین میں                |                                   |      |
| ہے وُکی خدہور                                    |                                   |      |
| ز دلین (میال بیوی) میں سے یک موجود               | احداثرونین سے بقایاتر ک           | ٣    |
| ہوتو کل تر کہ میں ہے سب سے پہلے شو ہر            | 1/3 6                             |      |
| ئے گا پھر بقایہ کا تیسر احصہ میت کی مال کا ہوگا۔ | <br>یو بیوی کا حصد دی <b>یا</b> ۔ |      |

# (۸) جَده(دادی/نانی)

مدس ليني چصنا حصه: (1/6)

کیکن جدہ کے وارث ہونے کے بارے میں چندیاتوں کا ذہن نشین کرنا ضر دری ہے: ا۔ جدہ فاسد ہوراثت ہے محروم ہوتی ہے بصرف جدہ صحیحہ بی وارث بن سکتی ہے۔ ۳۔ جدہ قریبہ کی موجودگی میں جدہ بعیدہ ساقط (لینن مُروم) ہوجاتی ہے۔ سو\_جب میت کی مال موجود ہوتو کوئی بھی نافی یا دادی دارث نہیں بن سکتی۔ ٣ جب باب موجود بونوباب كي وجد عدوادي محروم بوجاتي ير من أن نبيس -۵۔ دادالینی بیوی (جو کہ میت کی جدہ صححہ ہے) کے سواان تمام دادیوں کومحروم کر دیتا ہے جن میں داداداسطہ کےطورموجود ہومثانی دادا کی مال اس کی دادی اس کی دادی اس کی دادی الخ ۲۔اگر جدات دویازیاد و ہوں تو سدی انکے درمیان برابر کے طور پڑتقسیم ہوگا۔ ے۔اگر بعض جدات کی قرابت متعدو ہوں ، یعنی ایک جدہ متعدو جہات ہے جدہ بنتی ہو اور دوسری صرف ایک جہت ہے متو دونوں ایک ایک قرار دی جائیں گی ۔ یعنی پہلی والی کی متعدد جہات کا اعتبارٹییں بلکہ راس کا اعتبار ہوگا۔ بیامام ابی یوسف کا قول ہے اور اس ہر فتو کی بھی ہے۔اور بقول امام محمرٌ جہات کا انتہار کیا جائے گا۔مثلاً ایک جدو ذات جہۃ واحدة ہےووسری ذات جہتین ہےتو سدس وتین حصے کر کے پیلی کوایک حصہ ( یعنی سدس

مثال: نکیہ بی بی نے اپنے ہوئے کا نکاح اپنی نوای ہے کروادیا، پھراس جوڑے ( پوتے + نوای ) ہے ایک بچیکر یم پیدا ہوا۔ لہذا صورت مذکورہ میں زکید بی بی بی کریم کی

کا تیسرا) جبکہ دوسری کو دو مصر لیعنی سدس کا دوقعائی ) دیے جائیں گے۔

والدوکی نی فی اور والد کی دادی بن گئی، چنانچیز کید کے ساتھ کریم کی دوہری قرابت ہوگئی۔
مگراس کریم کی دوسری جدہ بھی ہے جو کہ والد کی نانی ہے یا تیسری جدہ جو والدوکی دادی
ہے یہ دونوں جدات ( لیمنی دوسری اور تیسری ) ایک قرابت کی ہیں۔
اب اگر کریم فوت ہو گیا، تو امام ابو یوسف کے نز دیک سب جدات میں سدس برا پر تشییم
ہوگا۔ جبکہ امام محمد کے نز دیک زکیہ لی لی (جو کہ کریم کی والدہ کی نانی اور والد کی دادی
ہوگا۔ جبکہ امام محمد کے نز دیک زکیہ لی لی (جو کہ کریم کی والدہ کی نانی اور والد کی دادی

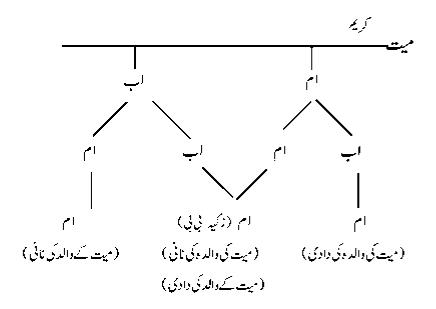

ب**قول امام ابی یوسف** : ادادی کا حصہ (1/6) تینوں پر ہرا برتقیم ہوگا۔ ب**قول امام تم** : سدس (1/6) کو 4 جسے کر کے 2 جسے زکہ کو باتی کو 1,1 حصد دیا جائے گا

فصل دوم

(r)

#### عصبات

عصبة کے معتی ہے " فیرانیا السرحن لاہیہ " (شاقی ن ماہیں ۱۹) یعنی مردکا باپ کی جائب ہے چورشتہ دار ہواس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ عاصب کی جمع ہے ، مگریہ جمع واحد مذکر اور مؤنث سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (شامی ایصناً) عصبات و واوگ کہلاتے ہیں جو تنہائی کی صورت ہیں سارامال لے لیس اوراً کر دوسرے ذوی الفروش (ورثاء) کے مہاتھ ہول تو الن ورثا کو اپنا حصہ وینے کے بعد بقایا سارامال لے لیس ۔ عصبات کی دوسم میں جس عصر نسبی اور عصر سبی ۔:

## ا: عصبه بنی

ان عصبات وکہا جاتا ہے جو کے میت کے نبھی رشتہ دار ہوں اس کے تین انسام ہیں عصب بنفسہ ،عصبہ بغیر داور نمبر۳ عصبہ مع غیر دان کی وضاحت ملاحظہ ہو:

اليعصير بنفسد

ان سے مراد وہ مرد ہیں جن کے رشتے جوز نے میں کوئی عورت درمیان میں ند 'آ ئے۔ بنابریں نانا،اولا دللام وغیرہ ہسسے درشتہ دار مصبہ بنفسہ کے کردہ سے خارج ہوگئے ۔ ہاں حقیقی بھائی کے حوالے سے یہ اشکال نہ ہوکہ یہ بھی تو اپنی مال کی اولا و ہیں کیونکہ وہ باب کی بھی اولا و ہیں اور باپ کی نسبت مال سے زیادہ قوی ہے۔ عصبہ بنفسہ کی دوسری تعریف اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جس مردکی رشتہ داری یا تو بلاواسطہ وجسے باپ، بیٹا یا یواسطہ مروہ وجسے واوا بوتا، بھائی چچاو نجیرہ۔ بیرچاراصناف پرمشمل ہیں۔

ا۔ فرع میت : مثلًا بینے ، پوتے ۔ پڑیو تے وغیرہ۔

٢-اصل ميت : جيسے باب، دادااور يردادا وغيره-

۳ ۔ فرع اصل قریب: جیسے بھائی، بھیتجاوران کی نرینداولا دجو کہ ہیسارےاصل قریب ( یعنی باپ ) کے فرع ہیں۔

سم قرع اصل بعید: جیسے چچا، چچا کاڑ کے اوران کے لڑکے وغیرہ کہ یہ سارے اصل بعید یعنی داوا کے فروع ہیں ۔

# عصبه بنفسه كأتنكم:

کسی میت کے ورٹا ، ذوی الفروش کے ساتھ اگریبی لوگ ہیں ، تو ان کا تھم یہ ہے ذوی الفروش کو اپنا اپنا حصد دینے کے بعد عصبات میں سے قریب کی موجود گی میں بعید ساقط ہوجا تا ہے ۔ بر تیب وہی ہے جواو پر گزر چک ہے ۔ چنا نچہ جب میت کا بیٹا موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے سارے عصبہ وراثت سے محروم ہوجاتے ہیں ۔ بال اگر باپ موجود ہے تو وہ فرضیت کی بنا پرصرف 1/6 کا حقد ارہے ۔ اگر بیٹا نہیں اور باپ موجود ہے تو وہ فرضیت کی بنا پرصرف 1/6 کا حقد ارہے ۔ اگر بیٹا نہیں اور باپ موجود ہے تو ذوی الفروش سے بقایا مال سارا باپ بی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلًا بیٹ موجود ہے تو ذوی الفروش سے بقایا مال سارا باپ بی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلًا ہے کہ کول گے۔

#### عصيد بغيره:

یہ وہ وہ ورتیں ہیں جو کہ ذوی الفروش میں سے ہیں (مثلاً ہیمیاں ، پوتیاں ، بہیں وغیرہ) اور اپنے بھا کول کے ساتھ جمع ہوجا کیں وہ صرف جار ہیں بیٹی ، پوتی جقی بہن اور علاقی بہن ۔ یہ وہ کی وہ صف یا ثلثان جھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی عصبہ بغیرہ نہیں ہے۔ اور جو مورتیں ڈوئی الفروش میں سے نہیں ہیں وہ مصبہ نہیں ہن کوئی عصبہ بغیرہ نہیں ہے۔ اور جو مورتیں دوئی الفروش میں سے نہیں ہیں وہ مصبہ نہیں ہن ساتھ کوئی عصبہ بغیرہ نہیں ہوتی ، چنا نج کسی میت کے ورث ، ہیں ماسوائے کھو پھی جی کی ساتھ عصبہ نی طور پر وراثت صرف جی کوئی کو ارث نہیں تو عصبہ کے طور پر وراثت صرف جی کوئی کو ساتھ کی ، بھو پھی ال اپنے بھا کیوں کے ساتھ کی کر ابر حصبہ کے طور پر وراثت کے حقد ارتہیں ہوتی ہوتی ہے۔ کہ بھائی دو جھے لے گا اور بہن ایک حصہ اللہ کی مثل حضا الانٹویین لیدی کا کہ کھائی دو جھے لے گا اور بہن ایک حصہ اللہ کی مثل حفظ الانٹویین لیدی ایک بھائی دو بہنوں کے برابر حصہ لے گا۔

### عصبه مع غيره:

وہ مورت ہے جودوسری مورت کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہے اور بید فقط دو ہیں حقیقی بہن اور علاقی ہو ہیں حقیقی بہن اور علاقی بہن کے بید دونوں ہیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر عصبہ مع الغیر بن جاتی ہیں۔ ان کا تھم میہ ہے کہ میہ بھائی کی طرح میں ہوجاتی ہیں۔ حقیقی بہن حقیقی بھائی کی طرح علاقی بہن مثل علاقی بھائی ہے۔ چنا نچہ میہ جب عصبہ بن جاتی ہے تو اس سے دوکام ہو حاتے جس:

(۱) ایک بیرکه ایک وجه سے علاقی بهن جعانی ساقط ہوجاتے ہیں۔

(۲) دوسری بات به کداس سے بہنوں کی فرضیت ختم ہوجاتی ہے گربیٹیوں یا پوتیوں کی فرضیت عصبہ مع الغیر ہونے کی صورت فرضیت عصبیت میں تبدیل نہیں ہوتی بلکدان بہنوں کا عصبہ مع الغیر ہونے کی صورت میں طریقہ سے ہوتا ہے کہ بٹی یا پوتی کوا بنا فرض حصہ دیا جائے گا ،اور پھران سے جو بچے گا وہی عصبیت کے طور یران بہنوں کول جائے گا۔

### عصبه بالغير اورمع الغير مين فرق؟

دونوں میں فرق بالکل واضح ہے کہ عصبہ بلغیر کی صورت میں عصبیت میں دونوں ثریک ہوتے ہیں لیٹن کی ہوتی تو فرض حصہ لے جاتی گر جب ساتھ بھائی اگر ایک ہوتی تو فرض حصہ لے جاتی گر جب ساتھ بھائی آ گریک ہوتی تو بہن کی فرضیت ختم ہوکر عصبیت میں بھائی کے ساتھ 1:2 کے حساب سے شریک ہوجاتی ہیں، جبکہ مع افھر میں بہنیں بیٹیوں یا پوتیو کے ساتھ وراخت میں شریک نہیں موتیں بلکہ بیٹیوں اور پوتیوں کوفرض حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچے گا وہی بہنیں بطور عصبیت لیں گی۔

#### ۲: عصبه سببی

عصب مولی العقافتہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک غلام تھاجے کسی شخص نے آزاد کرویا تو یہ شخص اس غلام کا مولی العقافتہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ خفص اس غلام کا مولی العقافتہ کہلاتا ہے۔ یہ چونکہ عصبات میں سے ہلا تا تعصب لیعنی اگر موجو وزمین تو یہ لوگ ذوی الارجام سے مقدم میں ۔اب اگر سی کا مولی العقافتہ (یعنی معتق) نہیں ہے تو مولی العقافتہ کے عصب نہیں (علی التر تیب المذكور فی العصبات) دراشت کے مستحق ہوں گے۔

ذوىالفروض نسبى يررد:

اگر کسی تقلیم وراشت میں ذوی الفروض کو ایکے مقررہ صے دینے کے بعد پچھال کی جائے۔ اور میت کے مصابات نہیں اور سبی میں سے بھی کوئی موجود ند ہوتو یہی ہاتی ماندہ مال دو ہارہ ذوی الفروض نہیں کو دیا جائے گا۔ نیسی کی قیداس لئے لگائی کہ غیر نہیں ( جیسا کہ زوجین میں ،ان ) پر رونہیں ہوسکتا ۔ چنانچہ ذوی الفروض کو اپنے حصول کے بعد دو ہارہ حصہ ملنے کو اصطلاح میں رو کہا جاتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان آگا ہے مقام پر و ہوگا جو ترب یہوگا جو ترب کے بیان تربی ہوگا جو ترب کے بات کے ایک الفروض کے بعد ترب کہا ہوگا ہو تا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان آگا ہے مقام پر ہوگا جو تربی ہو ہوگا ہو تربی ہوگا جو ترب کے بیال بید بات صرف ذہن نظین کر لیجئے گا کہ '' رو'' ان ذوی الفروض پر ہوگا جو تسبی ہو جبکہ سبی ( لیعنی نروجین ) پر رونہیں ہوسکتا۔



فصل سوم:

# ديگرور ثاءومتحقين وغيره

### (٢) ذوى الأرحام:

اگر فد کورہ بالاستحقین (انواع خمسہ) میں ہے کوئی موجود ند ہوتو پھر میراث ذوی الارحام کو ملے گی۔البتہ اسحاب الفرائض میں اگر فقط زوجین میں ہے کوئی ہے تو اس کا حصہ و مکر جو مال سبح گاوہ ذوی الاارحام کوعصبات نہ ہونے کی صورت میں مل جائے گا۔ان کی پوری تفصیل آ گے باب تمبر مسمس آرہی ہے یہاں تحض تر تہب ارث کی وجہ ہے تحضر تذکرہ کیا گیا۔

سوال: ﴿ وَوِي الأرجام كُونِ اوَّكَ بِينَ؟

جواب: رحم، بچددانی،مطلقارشته داری ـ ذوالرحم رشته دارخواه باپ کی جانب سے ہول پر مال کی جانب سے ـاصطلاح میں ذوکی الفروش اور عصیات کے علاوہ ہاقی نسبی رشتہ وار ذوکی الارحام کہلاتے ہیں جیسے نواسا،نوائی بھینچی ، بھانچہ، بھوپھی ـ خالد مامول وغیرہ ـ

## (۷) مولى الموالات:

اگر مذکورہ بالاحظرات بیں ہے کوئی بھی موجود ند ہوتو بھرمو فی الموالات کواس کی میراث مطے گی اورمو کی الموالات کیا جائے میراث مطے گی اورمو کی الموالات کیا جائے ۔ مٹالا ایک مجبول النسب شخص تھا جس نے کسی شخص سے میامعاہد و کیا کہتم میرے مولی ہو، میر سے مرنے کے بعد میر ہے مال کے حقد ارتم ہو۔ اور اگر بھی ہے کوئی ایسی جنایت سرز دہوجائے جس سے ویت واجب ہوجاتی ہوتو اس کی اوا لیگی آپ کے ذمہ ہوگی ، البذا اس معاہدہ کو اصطلاح میں مولی الموالات کہا جاتا ہے۔ چنانچداس دوران اگر سے مجبول المنسب شخص مرجائے اور مستحقین ندکورہ (اصناف سند) میں سے کوئی موجود ند ہوتو اس مولی الموالات کو اس کا ترکہ ملے گا۔ نیز اگر زوجیس میں سے کوئی ہوتو اس کو صرف اپنا حصہ معے گا۔

### (٨) مقرله بالنب على الغير:

اگر مذکورہ متحقین میں ہے کوئی موجود نہ ہوتو پھر مقرلہ بالنسب سے الغیر وراثت کامستی ہوگا۔اور مقرلہ بانسب علے الغیر اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ جسکے بارے میں میت نے حالت حیات میں ایسے رشتے کا اقرار کیا ہوجو کہ صرف اسکے اقرار ہے ثابت نہ ہو سکے جب تک ایک اور شخص کا اقرار نہ پایا جائے جس کے نسب میں بیاجنبی شخص داخل ہو رہا ہو۔ دوسرا شرط بیا کے میت دقت وفات تک اپنے اقرار پرقائم ہو۔

مثنا میت نے حالت حیات میں زید کے بارے میں کہاتھا کہ یہ میرا بھائی ہے 
یا مثنا کہا کہ چچاہے۔ اب محض اس اقرارے کوئی شخص کی کا بھائی یا چچانمیں بن سکتا
جب تک اس مقرلہ (لیمن زید) کے بارے میں مقر (لیمن میت) کا باپ یا داوالیہ اقرار نہ
کریں کہ یہ بمارا بیٹا ہے۔ چنانچہ باپ داوا کے اقرار بنؤ ت سے بی زید (لیمن مقرلہ)
میت (لیمن مقر) کا بھائی یا چچابن سکتا ہے۔ لفند اذید کے لئے میت کے (حالت حیات میں) اقرار کے لئے باپ یا دادا کا اقرار ضرور کی تھا، تب میت کے اقرار سے سیخفس

باپ یا دا دا کے نسب میں داخل ہوسکتا تھا۔جبکہ یبال دیگر ور ثا مک طرح ہاپ دا دا بھی موجو ذہبیں جس کی وجہ سے ان کی طرف سے اقرار کا وجود تاممکن ہے۔

جنانچہ ایسی صورت حال میں وہ مخفس ( یعنی مقرلہ ) میت کا وارث بن سکے گا گر چونکہ ( میت کی طرف سے اس مخفس کے لئے ) اس اقرار کی قوت نہایت کمزور ہے ، کیونکہ اس کے ساتھ باپ داد کا اقرار نہیں ۔ لبندا اے آٹھوال درجہ دیہ گیا کہ جب پہلے مذکور ساتول فتم کے ورثانہ یائے جا کیل تو اسے وراثت کا مستحق سمجھا جائے گا۔

# (9)موصىٰ لەئجمىع المال:

اً سرمَدُ ورد وِلا مستحقین میں سے وَنَ بھی ند ہو ۔ تو ترک کا مستحق وہ مجنس ہوگا۔ جس کے لئے میت حالت حیات میں نے کال مال کی وصیت کی ہو، کیونکہ ۲ مراحصہ تو موصی لہ کول گیا۔ مگراب باقی حصے یعنی ثمثین کا کوئی وارث نبیس لیلھذا سے باقی بھی اسی کودیا جائے گا۔

### (١٠) بيت المال:

اً ہر نہ کورہ اوگوں میں ہے کوئی بھی موجود نہ ہوتو تر کہ بیت المال بینی صَومت اسلامی کے خزانہ میں جمع کرویا جائے گا۔ جہاں سے بیام مسلمانوں کی رفاد عامہ میں خرج ہو جانے گا۔

سوال: محروم ہونے ہے کیام اوہے؟

جواب: محروم ہونے کا مطلب میہ کیا سمجھ کورا ثبت میں کی کھی تہیں ملے گا۔ اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ وو مخص جو کہ میت کوئسی واسطہ ہے منسوب ہو، تو اس واسطہ کے ہوتے ہوئے وومخص

وراخت ہے تحروم ہوگا۔مثل ہاپ کے واسلے ہے دادا کی نسبت، پہنا تجہ ہاپ کے ہوئے ہوئے دادا دراخت نہیں لے سکتا ،سوائے اوالا دالام کے ،کہ بیہ وگ والد ہ کے ہوتے ہو نے بھی تحروم نہیں ہوئے۔

۳۔ دوسراسب قربت ہے۔اس کا طلاق عصبات میں ہوتا ہے بیٹی اقرب العصبات کی وجہ سے دوروالا عصبہ محروم ہوجا تا ہے ۔مثلاً بھائی اور بینر دونوں عصبات میں ایکر بھائی جئے کی جنسیت دور کا عصبہ ہے ۔ چنانچہ جئے کی موجود گل میں میت کا بھائی وراثت ہے تحروم ہوجا تا ہے۔

الله يرجس ينه والتا الارث ميس يروي مباب بيدج على ووورا عند معروم موجات ال

# حجب كابيان

اس کا لغوی معتی ہے رکاوے بنا اور میراث ہے تم وم کرتا ہے فوی الفروش اور عصبات اور ڈوی الارحام میں عام ہوئے ہیں ،اس کا اصطلاحی معتی مند رجہ ڈیل ہے:

''سی معین شخص کا دوسر سے شخص کی وجہ سے کل میراث سے یا بعض سے محروم ہو جاتا''
میاں محروم ہونے والے و'' مجوب'' اور محروم کرنے والے کو'' حاجب'' کہتے ہیں۔
سوال: ممنوع کو وراثت نہیں ملتی اور مجوب بھی لبنا حسرمیراث سے تیس باتا ہے۔
وولوں وراثت ہے محروم ہوئے ہیں ۔ لو دولوں کے درمیان فرق کیا ہے۔۔''
جواب: ممنوع ووقعص ہے جسکومیراث نہ ملتے کا باعث کوئی ایسا سب ہو جوائی 
جواب: ممنوع ووقعص ہے جسکومیراث نہ ملتے کا باعث کوئی ایسا سب ہو جوائی 
خواب: ممنوع ووقعص ہے جسکومیراث نہ ملتے کا باعث کوئی ایسا سب ہو جوائی 
کرمیراث نہ ملتے کی مسلتے کی باعث و دخود نہ بن ریابو بلکہ کوئی دوسر المحض (وارث) )

جا تا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ حاجب کی غیر موجو دگی میں مجوب مجوب نبیس رہتا مکہ وارث

جب كي قسمين: جب كي دوشمين مين ـ

### (۱) حجب نقصان:

اس کا مطلب رہاہے کہ کسی وارث کے حصہ میں کی ہو جائے رو وافراد جن کے حسوں میں جب نتصان کی وجہ ہے کی آئی ہے، پین کی میں۔

| دومری حالت           | مبلي حالت                               | وارث         | نمبر |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|------|
| اولاده و 4 - 1/4     | يوى كى اولا دند بولوشو ہر كا حصه 2 /1   | شوہر         | 1    |
| اللاملا 1/8          | شو ہر کی اولا ونہ ہوتو بیوی کا حصہ 1/4  | بيوى         | ٢    |
| جبکہ احداثر وعین کے  | ینے ، پوتے اور 2 ( دو ) بین بھائیوں اور | مال          | **   |
| ساتھ ماتی کا 1/3     | احدالزوجین کی عدم موجودگی میں ماں کا    |              |      |
| ورنگل کا 1/6         | ھسەكلى) 1/3                             |              |      |
| مگر بنی کی وجہ       | يو تن الكيلي بموتواس كاحصه نصف          | لوق          | ۰۰۰  |
| سدت ہوجا تاہے۔       |                                         |              |      |
| ساتھالیک حققی مجن ہو | ا کیلی ہوتو نصف                         | علياتي بركبن | ۵    |
| يۇ 1/6 بوجا تا ہے۔   |                                         |              |      |

#### (۲) ججب ترمان:

اس کا مطلب ہیہ کہ کسی شخص کی موجود گی کی وجہ سے دوسر انتحف وراثت سے مکمل طور پرمحروم ہوجا تا ہے۔ چنانچہ محروم ہونے والے کو ''مجوب'' اور محروم کرنے والے کو ''حاجب'' سمتے ہیں۔اس تتم کے در ٹا ، دواصول پر ہنی ہیں۔

#### يبلا اصول:

بہلا اصول میہ کہ جو تخص کی جانب کسی دوسر نے تخص کے واسط سے منسوب ہوتا ہے ہتو بیدائ شخص کی موجودگی میں وارث ندہوگا علاو داولا دام کے کہو ہاں کے ہوتے ہوئے بھی وارث ہوتے ہیں۔مثلاً وادی سدس کی حقدار ہے۔ مگر مال کی موجودگ کی میں دادی ، نانی وغیر د جیسے اصول محروم ہوجاتے ہیں۔

#### دوسرااصول:

دوسراافسوب فسالا فسوب والا قاعدہ ہے، مبیما کہ عصبات کے بیان میں گزر چکا ہے۔ مثلاً مبینے کی موجود گی میں بوتامحروم ہوجاتا ہے۔

#### سوال:

مجوب یاممنوع جوخودتو (محروم ہوکر) میراث ندلے سکے بگر کیا ہے اوگ دوسرے ورثا ، کیلئے حاجب بن سکتے میں یانہیں؟

#### جواب:

ممنوع احناف کے نز دیک حاجب نہیں بن سکا البینة حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے نزویک میہ ججب نقصان کے ساتھ حاجب بنمآ ہے۔ جیسے کا فر ، قاتل اور غلام ۔ مثلاً کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کا کوئی کا فریٹا (معاذ اللہ) موجود ہے تو بیٹا محروم ہے مگر اس بیٹے کی وجہ ہے میت کا کوئی وارث تحروم نہ ہوگا بلکہ اس بیٹے وکا لعدم ثمار کر کے میراث انگلے عصبہ بیس تقسیم کی جائے گی راور مجوب بالا تفاق حاجب بنتا ہے جیسے وو یا اس سے زیادہ بہن بھائی جس جہت ہے بھی ہوں باپ کے ماتھ وارث نہیں ہوتے لیکن مال کے لئے حاجب بن کراس کو ٹکٹ سے سدس کی جانب پھیمرد سے ہیں۔

\$\$\$**\$**\$\$\$

> باب سوم (مسّله بنانے کاطریقه) تصحیح مسّله

> > فصل اوّل: اصول كتاب

فصل دوم: ورثاء کی مختلف صورتیں

فصل سوم: " عول " كابيان

فصل چبارم: " رد " كابيان

فصل پنجم: مقاسمة الجد

فصل ششم: مناسخه کامسکله

### فصل اوّل

## اصول كتاب

یبان تک ہرطالب علم تمام مسائل نہایت آسانی سے اذیریا وکر کے پہنچ جاتا ہے،
عمر آگے معرفت المخارج وصف اور تھجے مسئلہ، پھر کسری صورت میں مسئلہ کی تھجے پھراس
کے بعدر داور عول کی پیچید گیاں اور پھران سب کو بھلا دینے والا باب السناسخہ پھر ترکہ کی
تقسیم وغیرہ وغیرہ علم میراث کی تیج سمجھ آٹایا نہ آٹائل جگہ سے شروع ہوجا تا ہے۔عام
طور پر طلباء کیلئے یہ ابحاث مشکل ہوجاتے ہیں ،صرف باہمت اور باذوق طلباء ہی ان
گھاٹیوں کو عود کر کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں ۔ باقی نارل ذہن کے افراد علم المیراث

چنانچ ہم یہاں تک تمام مسائل مراجی کی ترتیب و نیج پر ذکر کر آئے ، گرجیسا کہ
ابتد کی صفحات میں قارئین کے ساتھ وعدہ کیا گیاتھا ،عصری ریاضی کی مدد ہے یہاں
آسانی کی خاطرطریقہ کاریکس تبدیل کیا گیاہے ۔ اس مرطے کا تعلق چونکہ محض کسی
وارث کے جھے کے انتخراج تعیین کے ساتھ ہے اور پہٹری نہیں بلکہ ایک فی معاملہ
ہے، چنانچہ باوجود اجنبی ہونے اس طریقے کے ،ہم نے اس کو اختیار کرنا مناسب سمجھا
بنسبت سراجی و نجرہ کے طریقہ تخریخ سی کے۔ اس جدت کی وضاحت ہم مقدمہ میں تفصیل
کیساتھ قار کین کے سامنے عرض کر چکے ہیں ۔ پہلے چنداصولی باتیں ملاحشہ فرما ہے۔

### اعشاري نظام:

چونکہ بینظام اعشاری نظام ہے اور اس نظام میں عدد''1''بی 'وقتیم کر کے اس سے مطلوبہ جصے دیئے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں''1'' کو 10، 100 اور بزار بلکہ کروڑ ل حصول میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ لطفذا اس نظام کے تحت کسی وارث کا حصہ نگالنے کیلئے آئ''1''میں سے مطلوبہ حصہ نگالنا ہوتا ہے۔

فائدہ: اس کا فائدہ یہ ہے کہ دارث کا حصہ نکالنے کے بعد میت کا ترکہ تمام در ثابیر نہایت آسانی کیساتھ تقلیم ہوجا تا ہے۔ چنانچ طریقہ کاراس کا یہ ہوگا کہ ہر دارث کے حاصل شدہ جصے کوکل ترکہ میں ضرب دیا جائے ، قاعدہ مندرجہ ذیل ہے:

کل ترکه میں وارث کا حصہ = (منله میں وارث کا حصہ 🗴 کل ترک یہ

### سراجی کاانداز:

اس با ب بھیج میں سراجی میں مسئد ہنائے ہے پہلے چنداصولوں وکا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھڑھیجے مسئدکو چندصورتوں پرمشتمل کر کے شروع کیا ہے جو یہ ہیں:

میلی صورت مید که جب ورثا جسرف عصبات ہوں دوسری مید کے صرف ذوی الفروض ہوں تمیسری مید کہ ( زوی الفروض اور عصبات ) دونوں موجود ہوں۔ چوتھی مید کہ ذوی الفروض ایک ہوج ہے جس نوع سے متعلق ہو۔ پانچوال مید کہ ذوی الفروض متعدد لینی ایک ہے زیادہ ہوں اگر چہنوع واحد ہے متعلق ہوں یا انواع مختلفہ۔ پھر الن میں بعض صورتوں میں ''عول''اور''رد'' کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

### بماراطر يقدكار:

لیکن بھاراطر یقد کارنہایت آسان اور عامقہم ہے۔ دور تین فارمواول پر بس مشتمل ہے اور ان تمام ابحاث ہے ان شاء القد الرحمٰن بہت احسن اور سنیس انداز میں گزر جاتا ہے۔ جبال تک تھیج میں صورتوں کی بات ہے تو ہم نے یہاں صرف تین صورتیں بنائی ہیں۔

- نمبر(۱) جبورثا بميت صرف عصبات بهول ـ
- ' نمبر (۲) نوی الفروض اور ساتھ عصبات بھی ہوں۔ چہ نوی الفروض ایک ہویا متعدو ہوں پھر نوع اول ہے تعلق رکھتا ہو یا دونوں ہے تعلق رکھتا ہو۔ پھر اس کے اندر نصف ربع ہمن ، ثلثان ،ثلث اور سعت جیا ہے آ لیس میں کس طرح خلط ملط ہو جائے ایک بی طریقہ ہے۔

نمبر(۳) ۔ چونکدان میں بعض صورتوں میں 'عول' اور'' رد'' کی ضرورت پڑتی ہے لیمذانمبر۳صورت''عول'' اور'' رد'' کی ہے۔

### مئله لكضخ كاطريقه

آ ہے اللہ کا نام لے کر پہلی صورت ہے شروع کرتے ہیں۔ گرشروع کرتے ہے اللہ کا نام لے کر بہلی صورت ہے شروع کرتے ہے پہلے تھے مسئد کے لئے چند بنیاوی تو اعدوضوا بطا کا تذکرہ ضروری ہے جن پر آئندہ آنے والے میراث کے تمام مسائل کی بنا قائم ہے۔ لبندا الن قواعد کا برصورت میں یاد کر: استاب بندا کو بھینے کے لئے ضروری ہے۔

(۱) کمی لکیرے او پرمیت کا نام اور نیچے ہروارث اوراس کے بیچےاس کا شرقی حصہ

املام كا قا ون وراثت ......ه 68 يَر

تحريركرين-

(۲) کھولیئر کے ذریعے ہے ٹم کر کے اعتثار یوں میں وارٹ کا حصہ نکل آئے گا، اعتثاریہ (۱) ہے آگے ماز کم چار ہند ہے لکھنا ہے۔اورا گرچوتھا ہند سے 5 ہے زیاد و ہے تو پچھلا ہند ہے کوہز ھا کر 3 ہند مول پراکتفاء کیا جا سکتا ہے۔

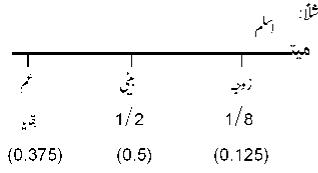

(m) : ذوی الفرونس کے کا حصص جمع کر سیاب نے اوس کا نام 'دمجموعہ صفعی'' کھیں۔

مثلًا صورت مُدُوره مِين : 0.5 + 0.125 = (0.625

(٣) و يکھنے اً مرجموعہ 1" سے كم ہے، جبيها كالمورت بالا ميں ہے، توبيدوقتم برہے:

(i).....اَ مرصبهٔ بھی موجود ہے ، تو مجھوعة صف کو 1 ہے منفی کرکے بقایا عصبہ کودے

د يا جائے ۔ جيسا كەسورت مذكور من مم (جيلا) كى موجود كى مين ابقايات ود يا كىيا ہے۔

(ii).....اوراً مرورہ میں مصبہ وکی نہیں، تو مجھاو کہ ''مشدردیہ'' ہے۔،اس کا بیان آئے آریا ہے۔

(۵) - اَسْرِمجُوعة"1" ــــــزائد بهاؤ تجھاوکه مشد" عاکمه" به جیمیا که مندرجه ذیل صورت میں آ ہے۔



مجور تصف : 0.167+0.667+0.5 = **(1.334**)

چونکہ میر مجموعہ 1 سے زیادہ ہے، چنانچراس مسکے کا تعلق ''عول'' کے ساتھ ہے، اس کابیان بھی اگلے صفحات میں آ رہاہے۔

(۷) اورا گرمجموعہ حصل بورے''1''کے برابر ہے، تو مسئلہ سی ہے۔ چنا نجہا ہے ترکہ تقسیم کردیا جائے۔جیسا کہ ذیل کی صورت میں آیا ہے:



مجمونة فقص: 0.1667+0.1667+0.6666 = 1

(4) تقتیم تر کدکا طریقہ یہ ہے کہ ہروارٹ کے ھے کوکل تر کہ میں ضرب دیں گے تو

(تركدين)وارت كامطلوبه حصدنكل آئ كان كافارموله مندرجه ويل ب:

تر که میں وارث کا حصہ = ( کل تر که × وارث کا حصہ مسئلہ میں)

نوٹ: جس صورت میں مال کے کئے 'احدالزوجین کے بعد ثلث''مشرر مواس کی مندرجہ ذیل دوصورتیں بنتی میں ۔ بندا آسانی کے طران کوان طرت پر دکرلیں:

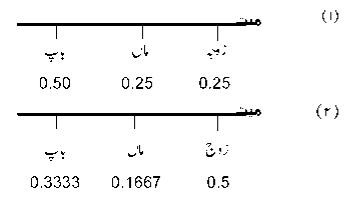

کیلی صورت میں زمیدے بعد بقام حصہ 0.75 تما نبذ امال کوائی کا تیسرا (0.25) کی گئیا۔ دوسری صورت میں زون کے بعد بقام 0.5 تما نبذ امال وائی کا تیسرا (0.1667) کی گئیا۔

### ه اصول کا خلاصه که

ندُوروبالااسول كاخلاصه ييب،

- (۱) لمجي لکير کھنچے۔
- (t) ککمواینر کے ذریعے بیٹے تم کریں۔
  - (٣) "مجموعة في المعلوم كريرية
- (۵) گھوعہ"1" ہے زیادہ ہے اسکہ "عائدہ" ہے
- (۱) ۔ اَ سرمجموعہ "1" ہے کم ہے،اَ سرعصیتیں بقو" رویہ ہے۔ چھ ...... ورن عصبہ کے بوتے بوٹے اِقتدان کودیں۔

### (۷) تقیم ترکه کا فارموله مندرجه ذیل ہے:

تر کدین وارث کا حصه = کل ترکه × وارث کا حصد مندیس

یمی چنداصول وضوابط ہیں جنہیں ذہن نشین کرتے ہوئے میراث کامشکل ہے مشكل ترين منتلدان شاءالله تعالى نهايت ترساني سيقل كيا جاسكنا ہے۔ مزے كي بات یہ ہے کہ بیبال ان اصول کے علاو و سی تشم کی نسبت ۔ تہاین ، تو افق اور تد اخل وغیر ویاد سرنے کی مالکل ضرورت نہیں ۔اس طرح تھیجے میں رؤیوس وغیر و کا اصل مسئلے میں ضرب دینا کچر خاص کر'' منا خذ' میں مافی البد کے بعد تھیجے ﴿ فِی اور ما فی البد میں نسبتیں تلاش سرے اصل تھیجے اول میں ضرب دینا کچرمضرو ب کا ہر دار ن کے حصوں میں ضرب دیئے کے بعد کہیں جا کر اصل مسئد'' بزاروں'' میں نکل آنا۔ وغیرہ وغیرہ جیسے مشکل تر من صورتوں سے بیہاں نجات حاصل ہوجاتی ہے۔مزید پیر کدیبان زمین کے چند مراول ہے لے کر کروز وں اربوں اکھر بول جتنی مایت کے تر کے کوآپ سینڈوں میں تقسیم کر یا کمیں گے۔ کھر دلچین کی بات بہ ہے کہ یبال مشلھل کرنے کے بعد آپ تعلی طور پر وَنَی تطنّی کی یا سی قتم کی تشویش وابهام نبین محسوس کریں گے،جبیبیا که خالص جدید کمپیوٹر پروگرا مزمیں پایا جاتا ہے بلکدان شاءاللہ تعالی بہترین شرح صدر کے ساتھوآ ہے بالکل سراجی کے طرز پرمنکے ونہ صرف میہ کہ حل کرتے جائمیں گے بلکداس کے بعدر کہ وکھی پیجیدہ سے پیجیدہ صورتوں میں نہایت آ سانی کے ساتھ ہروارے کو دیتے چلے جا کیں ے ۔ اللّٰہ کریم جمیں ہرمئے میں خطاؤں اور فیطیوں ہے محفوظ فریائے آ مین!

فصل دوم:

# تضحيح ميس ورثاءكىمختلف صورتيس

یہ باب نمبر آگی دوسری فصل ہے جس کا تعلق ہے'' تھیجے مسئلہ'' یا'' مسئلہ کی مختلف صورت کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے۔ اس کھات کی صورت میں آجا کیں اور یہ بھی صرف عصبات کی صورت میں آجا کیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں قتم کے ورثا بہو جو دہوں ۔ اس طرح کبھی ذو کی الفروض تھی ایک نوع کے تو مجھی دونوں کے اس طرح کبھی الگ اور بھی مخلوط بھی آجا تے ہیں، چنا نچہورڈ مکی اس بے شارصورتوں کو سے طرح کبھی الگ اور بھی مخلوط بھی آجا تے ہیں، چنا نچہورڈ مکی اس بے شارصورتوں کو سے تی اس بے شارصورتوں کو سے تی اگرے ہم نے ان کی صرف تین صورتیں بنائی ہیں۔

## ورثاء جب صرف عصبات ہوں:

پہلی قتم یہ کہ ورثاء میں والدین ، پیمیاں، زوجہ وغیرہ بچھ بھی نہ ہو ہلکہ سب کے سب عصبات رہ گئے ہوں۔ ایسی صورت حال میں صرف عصبات ہی اس کے وارث قرار پر کیمیں گئے۔ اب ان میں مزید دوقتم میں بنتی ہیں: ایک سے کہ سب عصبہ ہوں اور سب کے خصے بھی برابر ہوں مثانی ایک میت کے صرف چند بھائی ہی وارث ہیں۔ دوسری صورت سے کہ کہ ان میں مثانی ہی جاتی ہیں مثانی کی میت کے بین بھائی دونوں رہ گئے۔ یہ کہ دان میں مختلف نسبتیں بائی جاتی ہیں مثانی کی میت سے بین بھائی دونوں رہ گئے۔ ہیں۔ جو حصہ میں سب برابر ہوں:

اگر جملہ عصبات حصول میں ہراہر ہیں ، نو ''1 تقسیم کل تعداد'' ہے ہروارے کا حصہ

آ جائے گا۔ یان طرح کیر کہ کوکل ورٹاء پر برابرتقسم کریں۔مثلہٰ:

مثال نمبر1: اسلم صرف بان محقیق بھائی جھوڑ کرفوت ہوا کی ترکدا یک لکھ روپے ہے۔ چونکہ در ٹا مکی کل تعداد 5 ہے۔ لہذا ''1 تقسیم 5'' کا ممل کر کے ہر بھائی کا حصر آ جا نگا۔

|     |     |     |     | هيته أتغم |
|-----|-----|-----|-----|-----------|
| اح  | ا خ | اخ  | اح  | اح اح     |
| 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5       |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2       |

تشیم ترکه: بریحانی کا حصه: (منله مین حصه x کل ترکه)

: 1.00000x0.2 و **20,000**=100000x0

آپ کلکولیئر کے ذریعے ان کوضرب دیں گے تو یہی جواب آ جائے گا۔ جڑ ۔۔۔۔۔۔جن میں کوئی نسبت یائی جاتی ہو:

یعنی سب ورثا، کا حصہ برابرتبیں بلکہ ان کے درمیان تناسب ہوگا چنا نچہ الیں صورت حال میں سب حصول کو کم ترین مقدار کے حساب سے بناویں ، تا کہ سب کوشائل ہوں۔ مثلاً عصبات میں 1:2 ہی آتا ہے ، یعنی بھائی کو 2 اور یہن کو 1 حصہ منے گاتو یہاں چاہئے کہ کل حصہ اے حساب سے بنائے جا کیں ۔ پھر بھائی کو بہن سے وگنا دیے جا کیں گے۔ مثال ملاحظہ ہو:

مثال نمبر2: الملم تين حقيق بهائى اورتين حقيقى بهنيس چھوز كرفوت بواجبهة كداد \_ بزار روپے ہے۔ اس صورت ميں بھائى و 2 اور بهن و 1 حصد دینے كا متبار ہے ، بهن كا نوال حصہ بنتا ہے گویا كہ ورثا مكى كل تعداد 9 بن كئى۔ ابندا "1" تشلیم 9" كانسل كر كے ہر بہن كا حصہ نكل آئگا۔ كِبر جمائى كو دُئن لِينى 2/9 حصال جائے گا۔

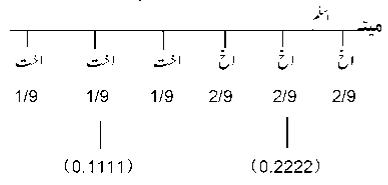

بر پھاڻ کا حصد : 0.2222 😦 % 22.22

بر بمين كاحصه : 0.1111 ي **% 11.11** 

تقیم ترکه:

ىرىچاڭ كاخصە: 0.2222 ×كلىر كەن ئ

 $= 90,000 \times 0.2222$ 

ېږېن کا حصانات 0.1111 ×کل ترک کا کا

90000x0.1111 = 90000x0.

فیصدی حصہ: اَسْرَرُ کے شیس معلوم ہو 100 میں شرب دے کرفیصدی حصہ نکل آئے گا جیہا کہ اوپر کیا گیا ہے۔ 

### (۲) عصبات اور ذوی الفروض دونوں:

جب ورثا، میں عصبات اور ذوی الفروش دونوں آجا کیں تو ان کے درمیان کسی نسبت (۱) یاکسی نوع کا لحاظ کئے بغیرسب کے لئے مندرجہ ذیل طریقندا فتنیار کریں:

- (۱) سب ہے پہلےاصحاب الفروش کا حصہ اعتثار ہوں میں نگالیں۔
  - (۱) کیرمجمونہ صعب معلوم کرے" 1" ہے منفی کریں۔
  - (۳) "1" ئى كىرىچ بىغايا ھىدىھىيە يىل ئىقتىم كريں۔
    - (٣) آگے تیم ترکہ کاطریقہ یہ ہوگا:

وارث كاحصة تركيش: " (وارث كاحاصل شده حصه × كل تركه "

(٣) اگرتر كتبين معلوم بو 100 مين ضرب دے كر فيصدى حصرة جائے گا۔

توٹ: ہمارے بال کی نوع وغیرہ کی وئی پابندی نہیں سب کے لئے کہی دو تین اصولی: تیم یاد کرنا کافی میں گریبال سمجھانے کے لئے الگ الگ ذکر کئے جارہے ہیں جھیں فوع واحد کی مثالیں:

ایعنی عصبات کے ساتھ ذوی الفروش کا صرف ایک نوع ہو۔ یا در ہے جب ذوی الفروض کی تعداد ایک ہے زیادونہ ہوں نو عصبہ کا حصہ معلوم کرنے کے لئے ''مجموعہ

<sup>(</sup>۱) جیسا کے سراتی وغیر ویش کسر کی صورت میں رؤی وسہام کے درمیان ،یا پھرا گر سرایک ہے زیاد ڈئروہوں پر آیا ہوتو پھران رؤی کے درمیان آسپتوں کودیکھا جاتا ہے۔موافقت کی صورت میں وفق عدد رؤی اور تا این کی صورت میں کل رؤی کواصل مشدمیں ضرب وینا بڑتا ہے۔

اسلام کا قانون درا ثت حصص ''معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ، ہلکہ فورا 1 ہے صاحب فرش کا حصہ نفی کرکے بقايا عصبه نكل آئے گا۔مثاليس انگلے صفحہ برملاحظہ ہو:

**مثال نمبر(۱)** سلمه ایک ثوبرادرایک بینا حجوز کرفوت بوگی اگرز که کی مقدار بین ہزاررو<u>ے ہ</u>تو ہروارٹ کو کتناحصہ <u>ملے گا؟</u>

|                |                    | سلمه .     | مت              |
|----------------|--------------------|------------|-----------------|
| ì              | ا<br>بیا           | <br>  شوېر | — <del></del> - |
|                | القانية<br>القانية | 1/4        | امل ھے          |
|                | 린 (0.75)           | (0.25)     |                 |
| 4++4+644+44+44 | 75%                | 25%        | فیصدی ھے ع      |

تقتیم ترکه: از که بین داشهٔ حصد: اصل حصه «کل ترکه ا زوج کا حصہ = 0.25×کل تر کہ

ے **5000** = 20000x0.25 =

بيني كاحسه = **15,000**=20,000x0.75 روپ

ا يع عمل شيخ كاحمد = 0.25 -1 = **0.75** بل فیصدی حصیہ معلوم کرنے کے لئے ہر جھ کو 100 میں ضرب دیا گھا ہے۔

# اسلام کا قانون دراشت ہے۔ مثال نمبر (2): ازیدا کیا بیوی ایک بینا چھوڈ کرفوت جواز اگرز کہ 20000 روپے عة بروارث كاحصه كيابوكا؟

|                                       | ر پ <u>د</u> | مت             |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
|                                       |              |                |
| <i>.</i>                              | <b>್</b> ಟ   |                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (1/8)        | ائسل <u>ھے</u> |
| <br><u>.</u> I 0.875                  | 0.125        |                |
| 87.5%                                 | 12.5%        | فيعدي ھے س     |

#### مثال نمبر(3)

زید والد داورایک عقی بھائی چیوز کرفوت ہوا۔اً سرتر کے ساٹھ بٹراررو ہے ہے، تومروارث وكتناح<u>مه عل</u>مك<sup>9</sup>

|             |                  | <u> </u>          | مت                                                                                          |
|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| į           | <br>حقیقی بھیافی | ا<br>بال <u>۽</u> | •                                                                                           |
|             | ,ٿ               | 1/3               | اصل مشے                                                                                     |
| J. 8.J. 8.J | (0.666)          | (0.334)           | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
|             | 66.6%            | 33.4%             | فيسد في مشيح                                                                                |

ل شهر 🛬 کا صد = 1-0 125 = 1-5 ع فیصدی هدمعلوم کرنے کے لئے ہر ہے کا 100 میں ضرب دیا گیا ہے۔

### 🖈 .....انواع مخلفه کې مثالیس:

جیسا کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہاس طریقہ کار بیں نوع واحدیا انواع مختلفہ وغیر و کا کوئی فرق نبیس بیصرف قار کمین کی دلچیس کے لئے الگ الگ ذکر کئے جارہ ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

نوٹ: ایک: تک دنیال رکھاجائے کہ یبال مصبہ کا حصر معلوم کرنے کے لئے ذوی الفروض کے جھے جمع کرئے" مجموعہ حصص"معلوم کیاجائے ، پھرائے" 1"ئے منٹی کریں (مجموعہ حصص -1 = عصبہ کا حصہ

#### مثال نمبر(1)

اَ عَلَمَ الْمِكِ بِيوِی ، اللّهِ بِنِي اور اللّهِ عَيْقِي بِنِهَا حِيهُوزُ مَرافِوت بهو گيا۔ اگر کل تر کہ کی مقدار الک لا کھرویے ہے ، بتو ہروارٹ کا حصہ معلوم کریں ؟

|           |                |         | (         | ا <sup>ہا</sup><br>میتـــــــــ |
|-----------|----------------|---------|-----------|---------------------------------|
|           | <u></u> 1 12.  | ا<br>ين | ا<br>ئىرى | <u>.</u> .                      |
|           | مصبه( بقاماٍ ) | 1/2     | 1/8       | اصل ھے:                         |
|           | 0.375          | 0.5     | 0.125     |                                 |
| *+******* | 37.5%          | 50%     | 12.5%     | <u>ئى</u> دى <u>ت</u>           |

ل يتياعته بكاهده مجمور يعنس-1 كې

مجمورتصص = 0.5+0.1250 = **0.625** بنرا بينيا كاحسد= 0.625=1-0.3**75** 

# تقیم ترکه:

ر کدیش دارث کا حصہ = مسئلے میں دارث کا حصہ یک کل ترکہ چنانچہ، بیوی کا حصہ = 100000 x 0.1235 روپے بیٹی کا حصہ = 0.5 x 100000 = 100000 روپے بیٹی کا حصہ = 37500 = 100000 x 0.375 روپے پیٹال: 100000 = 37500+50000+12500 روپے

مثال نمبر (2) گل بالی دویتبیان ، والده ایک ، بھائی اور ایک بچا جھوڑ کرفوت ہوا ، اگرکل ترکہ کی مقدار ایک لاکھ بین ہزاررو ہے ہے ، تو ہروارث کا حصہ معلوم کریں؟

|              |               |                 | گل بالی     | <u> </u> |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| <u>اچ</u>    | ا<br>بمائی بے | <br>با <i>ن</i> | ا<br>مینیاں | ***      |
| محروم        | عصبه(بقاما)   | 1/6             | 2/3         | اصل جھے  |
| Χ            | (0.1667)      | (0.1667)        | (0.6666)    |          |
| +11+11+1+1+1 | 16.67%        | 16.67%          | 66.66%      | فيمدى    |

ے عصبہ کا حصہ: مجموعہ صص - 1 چٹا تچے ، مجموعہ صص : 0.6666 + 0.1667 = 0.1833 عصبہ بھائی کا حصہ : - 0.833 - 1 = 0.167

# تقسیم ترکیه:

پرال : 1**20000** = 39960+39960+20040+20040

مثال نمبر(3) (جس يريق مُروم س)

مسه ق شَليله، زونَ ، والدو ، دو يغيال اورائيك يُونَّى حجور كُرنوت بيونَّى \_ أَسرَكَل ترك كَ مقدارا مَيك لا كارويني بيو، تو بروارث وكتنا حصه هيرُگا؟

|             |        |           | _    | شَّايا<br>منت <sup>ش</sup> ا |
|-------------|--------|-----------|------|------------------------------|
|             | !      | <u> </u>  | . ÷  |                              |
| <u>پ</u> ون | بال    | دو بيميال | شوبر |                              |
| محروم ل     | 1/6    | 2/3       | 1/4  | ومسل تھے                     |
| Х           | 0.1666 | 0.6666    | 0.25 |                              |

مجموعه عن 0.1667+0.6667+0.25 و 1.0834

چونکه بیمال جموعه تصف " 1 " سے زیرہ و ہے ابتدا بید سند علائد ہے ، چنا نچیش ۹۳ پر خول کے باب میں ملاحظ قرما کراس مثال وخود حل کریں ۔

ل حاشيا كله سنح برما حظ مو:

#### **مثال تُمبر(4)** (جس ثيراك بيُكان ميائة ياتان مدر كاري بير)

مساة شکیله ،زوج ،والده ،ایک بنی اور دو پوتیاں جیموژ کرفوت ہوگئی۔ا گرکل تر که کی مقدارا یک لاکھردو ہے جو ، تو ہروارث کو کتنا حصہ ہے گا؟

|              |        |     |      | م. ت گلیا   |
|--------------|--------|-----|------|-------------|
|              |        | Ţ   | Į    |             |
| وو پوتیاں لے | بال    | يئي | /, * |             |
| 1/6          | 1/6    | 1/2 | 1/4  | اصل ھے      |
| 0.1667       | 0.1667 | 0.5 | 0.25 | •<br>•<br>• |

مجمونة تصفى:1.0834 = 0.1667+0.1667+0.5+0.25

چونکہ یہاں بھی مجموعہ حصص''1'' ہے زیادہ ہے لبذا یہ سند عائلہ ہے، چنانچیس ۹۳ پر عول کے باب میں ملا حظ فرما کراس مثال وخود حل کریں۔

( و کھلے صفح کا حاشیہ ) ہوتی تحروم ہوئے کی وجہ یہ ہے کہ زنا نداوا او کا کل حصہ علمان سے زیاد و نہیں ہے اور وہ میڈیوں نے اکمیلے نے لیا۔ باں ایک صورت میں اگر ان کے ساتھ بھائی ( میت کا پہتا ) موجود ہے تو پھر بیٹیوں کے شین کے بعد بھاؤ ترکہ میں بوتی بھائی کے ساتھ اللہ کر میں ہیں اگر ان کے ساتھ اللہ کا کہ میں جا کیں گے اور بھاؤ ترکہ میں 1:2 ( یوتی اسلامی میں حفظ الانتہیں ) کے حساب سے حصہ لے کر ( یوتی ) محروم ہوئے ہے تا ہے تا ہے تھی ہوئے گا کہ میں ہے ہوئے گا کہ میں ہوئے ہے گا کہ میں ہوئے ہے گا کہ میں ہوئے ہوئے گا کہ میں ہوئے ہوئے گا کہ ہوئے ہوئے ہوئے گا کہ ہوئے ہوئے گا کہ ہوئے ہوئے گا کہ ہوئے ہوئے ہوئے گا کہ ہوئے گا

#### مثال نمبر(5) (يبال يوت كاود ي قرصد ارى ي)

مساۃ زاہدہ،والدہ،ایک بہن،دہ بیٹیاں،ایک پوتاادردو پوتیاں جھوڑ کرفوت ہوگئ۔ اگرکل تر کہ کی مقدارا یک لاکھ ردیے ہو، توہروارے کو کتناحصہ ملے گا؟

|       |                             |           | رو     | زار<br><u>منت</u> |
|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Ţ     |                             | ز د !     | .1     | <del></del>       |
| بمبن  | لوتا <u>ا</u> دولوتيال<br>ر | دو بیٹیال | اس     | <u> </u>          |
| محروم | مصبات                       | 2/3       | 1/6    | اصل جھے           |
| X     | 0.1666                      | 0.6667    | 0.1667 | <u> </u>          |
|       | 16.66%                      | 66.67%    | 16.67% | فصدنصه            |

ل مجویہ تھیں : 0.1667+0.1667 پر 0.8334 پر 0.8334 کے جندا میں اور ہے تھا۔ اور 0.1666 ہے کہ جاندا محد نے مجان کا حصہ : 0.1666 ہے کہ جاندا محد نے کہ کہ اور بین کے ۔ پنائی نے محد بات کا حصہ ان کی مثل کر وہ میں آئر ہوتا نہ ہوتا تو ہوتیاں محروم ہوجاتی جیسا کے مثل کمٹر کی میں ہے۔ کیونکہ بنات کا حصہ (شکین )وہ لے بھی ہیں ،اور پوتیاں بنات کے زمرے ہیں وافل ہیں ابغدا وو بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ان کا حصہ تم ہوجاتا ہے ۔ بال جب ان کے ساتھ ان کا بھائی لیمنی میت کا بہتا شامل ہوگیا تو ہوت (لیمنی ابن ہوئے ) کی بنیا و پر چونکہ ہوتا خود عصبہ ہابندا اس کی وجہ سے پوتیاں محسبہ بن گئیں۔ چن نجے اب ہوتا ہوتیاں 1:2 کی نسبت سے ذوی الفروض کے بعد بھایا ترک کہ میں عصبہ بن گئیں۔ چن نجے اب ہوتیاں 1:2 کی نسبت سے ذوی الفروض کے بعد بھایا ترک کہ گویا کہ مجموع طور پر دونوں پوتیاں فل کرا ہے ۔ یعن پوتے کے جرابر حصہ لیس گی۔ اور فیصد معلوم کرنے کا طریقہ بیسے کے اصل حصہ کو 1000 ہیں ضرب و بیرے۔

تقتیم ترکه:

### کل ترک میں ہروارٹ کا ھند :(انسل حصہ × کل ترک ک

ينان<u>ځ</u> :

والدوكا تحمد : 16670 = 100000X0.1667 رويي

دومينيول كا حصر: 100000x0.6667 = 66670 رويين

ئىجلى ئىن كاھسە: 3**3333**5 = 100000X0.33335 روپ

روسي ين كان من 3**333**5 = 100000X0.33335 روسي

عصبات كاحشد : 100000X0.1666 = 16660

عصبات کے عصے و4 پر تشیم کرے ایک پوتی کا حصافکل آئے گا جَبَد ہوتے واس کار گناٹ جائے گا۔ چنانچے:

ئېلى يوتى كا حصه : 4+1660 = 16660 موپ

دوسرى پې تى كا حصر : 4 + 4165 = 4165 روپ

يزتال:

= 8330+4165+4165+33335+33335+16670

100,000

آ ئے چندمثالیں" سرارتی" صفح نمبر 23 اور 24 ہے فل کرئے مل کی جارہی ہیں۔

اسلام کا قانون دراشت ه 84 کنز

# مثال نمبر (6) (براق کاشال ش:em)

| _      |               |             |             | مىت               |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
|        | डू <u>.</u> 3 | <br>3داديان | <br>6 يئيال | ¥*                |
| ا<br>ا | مصبه(بقاني)   | 1/6         | 2/3         | اصل ھے            |
|        | 0.1666        | 0.1667      | 0.6667      |                   |
|        | 16.66%        | 16.67%      | 66.67%      | قىعىدى ھ <u>ڭ</u> |

### تقيم ركها

مثلاً نذکورہ ہالامثال میں 100,000 (ایک لاکھ)رو ہے تر کہ ہے، تو ہروارث کو کتنے روپے لیس گے؟

#### چنانچە:

(۱) 6 بنيون کا حمد :66660 =100,000x0.6666 روپ

ل مجموعة صف : 0.8334 = 0.1667 + 0.6667 چيند يا مجموعة المستوح منه بندا بقايا المستوح منه المستوح منه المستوح من المستوح منه المستوح ا

## (۲) دراويول كاحصه: 16670 = 100,000 x0.1667 رويي تو...ايك دادى كاحصه: 3 ÷16670 = 5556.66 رويي

್ತ 100,000 = 16670 + 16670 + 66660 : ರೈಗಳ

### مثال نمبر(7) (سرابی کا شال ش ۳۳)

|                |          |         | ەستىسىد        |
|----------------|----------|---------|----------------|
| [<br>3.40      | 11 2 3   | <br>    | H <sup>-</sup> |
| <u>.</u> 3ू.12 | 3 داديال | 4 زوجات | <u>.</u>       |
| عصبه(بقایا) لے | 1/6      | 1/4     | اصل جھے        |
| 0.5833         | 0.1667   | 0.25    |                |
| 58.33%         | 16.67%   | 25%     | فيصدى حضي      |

### تقتیم ترکیه:

مثلاً ندکورہ بالامثنال میں 100,000 (ایک لاکھ)رو ہے تر کہ ہے ہتو ہروارث کو کتنے روپے ملیں گے۔

چنانچه

ل مجود تحصی: 0.4167 = 0.4167 چونکدید مجود 1 سے م ب بغدابقایا اللہ مجدود 1 سے م ب بغدابقایا اللہ مجدود 1 سے م ب بغدابقایا اللہ میں گے۔ چنانچیا مصلات کا حصہ : 0.4167 = 0.5833 عناہ دازی فیصد کی حصہ معلوم کرنے کے لئے ہر جھے کو 100 ہیں ضرب دیا گر ہر فرد کا حصہ معلوم کرنا ہوتو گردپ کے کل حضہ کو ( جا ہے ترکہ جو یافیصد کی حصہ ہو ) اس کی تقداد پر تشمیم کرے مشاہد ترکہ کے میں مالاحظ فرمائے۔

(۲) 3 جدات کا حصد : 16,670 = 0.1667x100,000 روپ د توسد 1 جدو کا حصد : 3 ÷ 5556.66 = 5556.66 روپ پ

لے بیٹھی سرائی کی مثال ہے جس میں رج (سرا) اور سدی (۱۲ ا) اکھے آئے ہے اصل سندا ا ہوا عت بند گار اس شکھ ہے جو جو کو سرجے اواویوں کو اور بیٹوائی کو جو درجے داپ بولکہ بر جواعت کے جسم اوران کے رفون کے درمیوان نہیت تبایان ہے ( تبوین کا مطب ہے ہے کہ دواعد او آئیں میں کئی تیسے سے عدو پر شخص میں ہوئے بیکہ تعمل طور پرایک دوسر سے کے متفاوز وستے جی اشار الا کا دہتے تھیل کی جو جہتے و دونوں اور تشکیم ہوئے اور اس کے برتش طاور کے کے درمیوان فوج اسمالور الا کا دہتے تھیل کی جو جو جو دونوں اور تشکیم ہوئے اور اس کے برتش طاور کے کے درمیوان فوج ہے کہ ایک دوسر سے جو تقان و جو بیٹی دونوں واسوائے آئیک اورا ہے عدو کے کئی تیسر سے عدو اپر تشکیم شمیں ہوئے ۔ اور جائین کی صورت میں تو عدو بیمون ہے کہ کل رفون کو ایمل سند میں شرب و بینا دونا جو اس جو جو بات تو تب ہے جب کہ سرائیں گروپ تیں واقع ہوا ہوا دوا کر کسر دویا دیو دورہ و پول میں واقع دوجوں کروٹ نے دہت بیمان دیکھ تو اس کو تیس ہوت کہ اب مزیدان کے دانوں کے درمیان نہیتیں ویکھنے جوال کے جب بیمان دیکھ تو اس دونوں کے درمیوان تم اظل ہے کہنا نجے سب کے دونوں ویکھنے جوال کے جب بیمان دیکھ تو اس دونوں کے درمیوان تم اظل ہے کہنا نجے سب کے دونوں

ا ہے قد افعل میں قاعد و ہے کہ ہزائے عدد کوئیا جاتا ہے۔ ہذا ہماا کوئی اصل سکے میں ضرب وے کرکئی مہما ہے ان گی اس کے بعد مرجماعت کے حصل کواامیں ضرب دیکرائی اس (یا **تی اسکا صفح پ**ر )

# **مثَّالُ نُمِيرِ(8) (سرا**فی ص:۴۳ اور مراثی کا طرز ملاحظه بوش:163)

|           | 1                   | T          | Ī     | ميت                     |
|-----------|---------------------|------------|-------|-------------------------|
| 6 يَيْ    | 15 داديال           | 18 يُمْيال | 4يويل |                         |
| عصبه ل    | 1/6                 | 2/3        | 1/8   | اصل ھے                  |
| 0.0416    | 0.1 <del>66</del> 7 | 0.6667     | 0.125 |                         |
| <br>4.16% | 16.67%              | 66.67%     | 12.5% | <u>ن</u> صد <u>ي ھے</u> |

### تقتيم تركه:

ہر فریق کے جھے کوئل ترک میں ضرب دیے وائی فریق کا حصہ نگل آئے گا آگے ہر فرد کا اً سرمعلوم کرنا ہوتو فریق کے جھے کو اس فریق کے کل افراد پر تقسیم کرے۔ بر فرد کاھتے نگل آئے گا۔ تنسیل ایکلے صنحے پر ملاحظہ ہو:

#### ( پچھلے صفحے کا بقیہ )

کے تھے بائز میں معتبر معالم میں استان کے 144 میں ہوں کے 36/144 موادیوں کے 24/144 موادیوں کے 24/144 موادیوں کے 24/144 موادیوں کے 84/144 موادیوں کے 84/144 میں موادیوں کے 14/144 موادیوں کے 14/14

آپ نے ملاحظہ کیا یا اُڈخر سرائی کے بئی آخری ہے گوئتم کر کے ، یا پُھر فیصد نکال کرو بٹی میٹیجے قو نکل آ یا جے ہم نے پہلی دو کیسروں میں نکالا ہوا ہے۔

صفیرطندا یا مجمور شمن 0.9584=0.1667+0.6667+0.125 پوتک پر پیکوند 1 سے کم ہے، انبذا بقایا محصر کا بسید کا جاتی انتہامت کا حصر : 0.9584=1=( **0.0416**) تقيم تركه

مثلاً مَدُور وبالامثال میں 160,000 (ایک لاکھ، ماتھ بزار) روپتر کہہ، تو ہروارث کو کتنے روپے لیس گے؟

تر که مین مطلوبه حصه = (منله ین حصه X کل تر که

چنانچه

(۱) کاروجات کا حصد ہے = 20,000 = 160,000 X0.125 روپے
 تو ..... 1 زوجہ کا حصد = 4 ÷ 20,000 = 5000 روپے

(۲) 18 مینیول کا حصه: 160,000X0.6667 = 106672 روپ توسید 1 بینی کا حصه = 18 ÷106672 = **5926.22**روپ

(٣) 15 واو يول كا حصر = 160,000 X 0.1667 = 26672 رويد تو ..... 1 واول كا حصر = 15 ÷ 26672 = 1778.133 رويد

(٣) 6ياؤ*ن 6 حمه* = 160,000 X 0.0416 = 6656 روپي تو....1 پيچا که حصه = 6 ÷656 = **1109.33** روپ پرمال:

**160,000** = 6656 +26672 + 106672 + 20000

#### مثال نمبر 9 (سراجي ص:٣٣)

|     |              |         |           |         | مىتـــــ |
|-----|--------------|---------|-----------|---------|----------|
|     | . !          |         | l         | 1       | -        |
|     | <u>1</u> 2,7 | 6واديال | 10 بيٽيال | 2 پيويل |          |
|     | موهب ا       | 1/6     | 2/3       | 1/8     | اصل ھے   |
| 441 | 0.0416       | 0.1667  | 0.6667    | 0.125   |          |
| 4+1 | 4.16%        | 16.67%  | 66.67%    | 12.5%   | فصدل جص  |

### تقتیم ترکه:

یہ توبالکل مثال نمبر 8 کی طرح ہے سرف فرق ہیہے کہ رووں کی تعداو مختلف ہے۔ اوراس کا ہمیں کوئی پروانمیں ۔بس اتناہوگا کہ بھیلی مثال میں اگر بیٹیوں کے جھے 18 بر تقسیم کرکے ہر فرد کا حصہ نکالا تھا تو یباں اے 10 پر تقسیم کیا جائے گا کیونکہ بیٹیوں کی تعداد 10 ہے۔

چنانچہ ہرفریق کے جھے کوکل تر کہ میں ضرب دین قائن فریق کا حصہ نکل آئے گا آگے ہرفر د کا گرمعلوم کرنا ہوتو فریق کے جھے وائی فریق کے کل افراد پرتشیم کرے۔ ہر فر د کا حصّہ نکل آئے گا۔

ل مجود تحصل: 0.9584 =0.1667+0.6667+0.125 چونکدریر مجموعہ 1 ہے کم ہے، لبندارتانی عصر کا سے چنانچہ اعصریات کا حصد: 0.9584 =-0.9416=1

#### ىثال نمبر 10

|                     |                | <u> </u>       |           | ميتــــ  |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| ا<br>12 <u>پ</u> يا | ا<br>16 راديال | ا<br>28 بينيال | ا<br>4يول |          |
| نوسب ل              | 1/6            | 2/3            | 1/8       | ائعل ھے  |
| <br>0.0416          | 0.1667         | 0.6667         | 0.125     |          |
| <br>4.16%           | 16.67%         | 66.67%         | 12.5%     | فيصدك حص |

یے مثال سراتی میں نہیں بلکہ اس کی شرع طرازی میں شنہ ۱۹ ۱۹ پرتم ش بتوافق اور تراضی میں اسلامی وغیرہ میں مثالوں کا مقصد طلباء کو تمام نسبتوں کا مشت کرانا ہوتا ہے لبندا و مقصد اس بات ہے حاصل ہوجاتا ہے کہ مثال ہوتا ہے ہو میاں روسا کی تعداد تبدیل ہوجاتی ہیں بگر ہمارے بال جو میاں روسا کہ اول اصل حسول سے ہے نتم کردیا جائے ،اور بس اس کوکل سے کا کہ بی تاریخ اور اس اسل حسول سے ہے نتم کردیا جائے ،اور بس اس کوکل ہو تاریخ میں ضرب دے و میں تو ورا شت تقییم ہوجائے گی اور اگر ترک کی تقییم مقصود نہ ہو ہو تا گی اور اگر ترک کی تقییم مقصود نہ ہو تو تا ہے شام کر رہے ہو اور کی تقییم مقصود نہ ہو تا کہ ہو تا کہ کا مصد فیصد میں لکل ہے تا کہ ہو تا کہ کا مصد فیصد میں لکل سے تا تھی تا تھی تا کہا تھا تھی مثال آگ گا۔

ر لا مجمور تصمن: 0.9584 =0.1667+0.6667+0.125 يونگديدي جمور 1 سے كم ب البرا البقال عشر كانت البنا نجي المعموم ب كالاحد : 0.9584 =1-0.9584

#### (٣) جب درثا بصرف ذوي الفروض بون:

تیسری شم ہے کہ کسی میت کے درخا ہمرف ذوی انفروش ہول ہیں بات کے طور پر
کوئی وارث موجود شہو چنا نج ہمی ہمی ان صورتوں ہیں باپ آ جاتا ہے مگرو و ذوی الفرش کی حیثیت ہے اپنا حصہ لینا ہے ہم کیف جب ورخاصرف ذوی الفروش ہوں تو مسلد کی حیثیت ہے اپنا حصہ لینا ہے ہم کیور خام پر جھے پورے پورے اور حاتر جا کمیں۔ دوم ہے کہ ورخ ، کے حصی کی تعدا دان کے نخر خ ہے بر حیجائے ، سوم یہ کے ذوی انفروش کو اپنے دوخ ، کے حصی کی تعدا دان کے نخر خ ہے بر حیجائے ، سوم یہ کے ذوی انفروش کو اپنے مصورتی کے بعدا بھی کچھڑ کہ باقی ہو۔ نانی کا تعلق کول ہے ہے نالث کا تعلق اردا کو سے میان الب کا تعلق اردا کی ساتھ ہے۔ البتہ کہانی صورت میں چونکہ تھی موجاتی ہو اپنہ اس میں کسی تھم کے ساتھ ہے۔ البتہ کہانی صورت میں چونکہ تھی والدین اور دو بیٹیاں چھوڑ کرفوت ہو گیا ۔ نواس موجاتی ہو گیا ۔ نواس کے مرد کے کہ مسکر تھی ہو جائے گا کہ جھے لڑکیوں کو اور ایک ہوجائے گا کہ جھے لڑکیوں کو اور ایک ہوجائے گا کہ جھے لڑکیوں کو اور ایک جو جھے پورے ہوجا کمیں گے ہمارے طریقے کے مطابق :

|                                           | (بمال)      | (ال)        |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                                           |             |             |  |  |  |
| (0,1667)1/6                               | (0.6666)2/3 | (0.1667)1/6 |  |  |  |
| 4 0 4007                                  |             |             |  |  |  |
| مجمونه محمونه 1 =0.1667+0.6666+0.1667     |             |             |  |  |  |
| ان قصدى ش: 66.66% + 16.67% + 16.66% = 100 |             |             |  |  |  |

اً سرمجموعة صف 1 ہے زیادہ ہوتا، تو ''عول' ہوتااورا گرئم ہوتا تو ''رو' ہوتا۔ بیدونوں مستقل ابحاث ہی لبندانہیں آ گےا لگ الگ فصلوں میں ذکر کئے جارہے ہیں۔

فعل سوم

# عول كابيان

سبھی ایسا ہوتا ہے کہ وار ثان کے حصص اصل مسلے سے بڑھ جاتے ہیں اور بھی کم ہوجاتے ہیں اور بھی کم ہوجاتے ہیں۔ اول الذكر صورت بين 'عول'' کی ضرورت پڑتی ہے جب کہ ثانی بین ''دو'' کو اختیا رکیا جاتہ ہے ۔ تغصیل اس کی ہے ہے ، کہ شانی ایک عورت کے ورثاء شوہر ، والعہ و اور ووقیق بینیں ہیں۔ ان کے بالتر تیب جھے 1/6، 1/2 اور 2/3 بنے بین ۔ اب ہم اگر پورے ترکہ کو 6 حصول میں تقسیم کرے 1/2 ( یعنی 6 میں سے 3) میں قسیم کرے 1/2 ( یعنی 6 میں سے 3) دو گئے ذوتی کو ، 1/6 ( یعنی 6 میں سے 2) دو گئے جبکہ 2 بہنوں کا حصد ابھی 2/3 رہتا ہے۔ گویا کہ 6 میں سے 4 بہنوں کو ابھی دیتا ہے ، مگر صورت بالا میں صرف 2 حصے بچے ہوئے ہیں ۔ اس طرح آگر بہنوں کو بہلے دیں گئے مرصورت بالا میں صرف 2 حصے بچے ہوئے ہیں ۔ اس طرح آگر بہنوں کو بہلے دیں گئے وہ بی کے حصول کی کی باتی ورثا کے ھاتے میں ، اس طرح آگر بہنوں کو بہلے دیں گئے وہ بی کے حصول کی کی باتی ورثا کے ھاتے میں ، اس گئے۔

لبنداای حالت کو''عول'' ہے تعبیر کر کے طریقہ بیا اختیار کیا جا تا ہے کہ اس 2 کی کی
کو پورا کرنے کے لئے کل حصے 8 ہتائے جا کیں گے اور پھران میں ہے جس وارث کوجو
حصہ دیا جائے گا وہ 6 کے حساب سے دیا جائے گا۔ گویا کہ 3/6 کو 8/8، 1/6
کو 1/8 اور 4/6 کو 4/8 قرار دیے جا کیں گے۔ چنا تچے مثال مذکور تول سے پہلے
اور عول کے بعد ، دونوں ملاحظ ہو:

|                  |                     |          | مىت     |
|------------------|---------------------|----------|---------|
| ا<br>ما <i>ن</i> | ا<br>در حقیقی سمنیں | <br>شوبر | -       |
| 1/6              | 2/3                 | 1/2      | اصل جھے |
| 1/6              | 4/6                 | 3/6      | Ļ       |

چونکہ ان سب حصص وجمع کر کے 8 بنتے ہیں ، البندا اس کا مخرج 8 قرار دیا گیا۔

یعنی شو ہر کا حصہ 1/2 ہے جو کہ 3/6 کے برابر ہے۔ البندااصلی طور پر شو ہر کو پورے ترک کے

کے 6 حصے کر کے ان میں سے 3 ہنتے چاہیئے ، گر حصص کی زیادتی اور مخرج کی نگل کی وجہ
سے عول کی ضرورت پڑگئی جس کی وجہ سے شو ہر کو قوضتے وہی 3 ہی دئے جا کیس گے گر

ہوں گے یہ 8 میں ہے۔ اور یہ 8اس لئے کہا کہ ذوی الفروض کے جتنے حصے قرآن نے صورت بالا میں عول
صورت بالا میں مقرر فرمائے ہیں ان کی تعداد 8 بنتی ہے چنا نچہ اب صورت بالا میں عول
کے بعد حصے بول گئے۔



#### جاراطرز:

مذکورہ والاطریقہ مراجی کا اختیار کردہ ہے، لیعنی اول''اصل مسکہ''معنوم کریں گیر اگر عول کی صورت ہے تو اصل مسئلے ہے مطلوب عدد تک عول کیا جائے جیسا کہ صورت مذکورہ میں 6 سے 8 تک عول کیا گیا ہے۔ جبکہ جارا طریقہ کے تھ مختلف ہے اس میں چونکہ برمسئہ ہم نے 1 سے یا پھر فیصدی کی صورت میں 100 سے قرار و یا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جاننا پیش وری ہوگا کہ مسئمہ ''عائمہ'' ہے یا نبیں؟ اوراس کی آسان پیچان ہمارے طریقتہ میں بیہ ہے کہ'' مجموعہ صف ''اگر'' 1'' سے یا پھر'' فیصدی'' کی صورت میں 100 سے زیادہ ہوتو سمجھو کہ مسئم میں ''عول'' کی ضرورت ہے۔

جب بیہ بات بیتی طور پر معلوم ہوجائے کہ مسئلہ ' عائلہ' ہے بیعی اس میں ' معول'' کی ضرورت ہوگی تو مندرجدزیل قاعدہ کے مطابق ہر گردپ یا ہردارٹ کا حصہ نکا لیس تو بیہ اس گروپ یا اس دارث کا عول کے بعد حصہ ہوگا۔ اور یہ بات یا در ہے کہ عول کی صورت میں کی وارث کا اصل حصہ وہی ہوتا ہے جوعول کے بعد نکل آئے۔ وہ صفہ ہر گرنہیں ہوت جوعول سے پہلے ہوں یا عشاریوں کی صورت میں تکھا ہوتا ہے۔

اصل حصة بل العول وارث كأهشه بعد العول = \frac{- اصل حصة بل العول وارث كأهشه بعد العول المجموعة مصرف المرابع

ا گلے صفحے پرمثن کمیں ملاحظہ ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہان مثالوں کورتے ہے دیں جنہیں مراجی میں وے کرحل کی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یبال ہے کی نشان تقیم کوظاہر کرتی ہے بینی مول ہے پہلے کسی دارٹ کے اصل جھے کو مجموعہ تصمی پرتشیم کیا جائے تو اس دارٹ کا حقیق حصہ بعد العول نکل آئے گا۔ باتی فارمولہ کس طرح بنا ؟ ریاضی جانے والے جانے ہیں **کر تیر بھی کماب کے آخر جیں اسکی دضاحت درج کی جائے گ**ی۔

### مثال نمبر 1

ا َ مرم فَانِ اللَّهِ بِيوى دُونِيمِنِينِ اوراليك والدونِيجوز َ مرفوت بواا َ مرکل تر كه كَي مقداراليك الأكدروني<u>ة سيات</u>وورژ مُونَتنا كنزوال عليگا؟

|              |                 |          | مىتـــ             |
|--------------|-----------------|----------|--------------------|
| ا<br>2 کنفیل | <br>والبرو      | ا<br>يوي | <del></del> _      |
| 2/3          | 1/6             | 1/4      | اص ھے              |
| 0.6667       | 0.1667          | 0.25     |                    |
| <br>0.6667   | 0.1667          | 0.25_    |                    |
| 1.0834       | 1.0834          | 1.0834   | عول کے بعد         |
| =0.6154      | =0.1538         | = 0.2308 | <u>ا : ــــــٰ</u> |
| <br>61.54%   | 15. <b>38</b> % | 23.08%   | فیسد کی جسے        |

. تنقیم ترکه: 💎 ترکه میں وارث کاهشہ: منظر میں هشہ 🗴 کل ترکه

1 مَن كا حصه: 2 ÷ 61540 = **30775** رويت

لى كىل كىلىنىڭ كام مجمولىد: 1.**0834** + 0.1667 + 0.6667 = 1.0834 = 1.0834 مىلىنىڭ كىلىنىڭ كىلى

### مئله منبرید: (سرای س۰)

اسلم خان فوت ہوا جس کے ورخ ایک بیوی، دو بیٹیاں اور والدین (مال ، بہ ب) پیچے رہ گئے۔ اگر کل تر کہ ایک لاکھ (100000) روپ ہے تو یہ معلوم کرے کہ بر وارث کو کتنا حصہ ملے گا؟

|                 |         |                  |             | مىتـــــ      |
|-----------------|---------|------------------|-------------|---------------|
| <b>ا</b><br>مال | <br>اب  | <br>2 ينيال<br>ا | <br>1 زوم ا |               |
| 1/6             | 1/6     | 2/3              | 1/8         | اشل <u>ھے</u> |
| 0.1667          | 0.1667  | 0.6667           | 0.125       |               |
| 0.1667          | 0.1667  | 0.6667           | 0.125       |               |
| 1.125           | 1.125   | 1.125            | 1.125       | عول کے بعد    |
| =0.1482         | =0.1482 | =0.5925          | =0.1111     | <u>ھے</u> ل   |
| 14.82%          | 14.42%  | 59.25%           | 11.11%      | فيهمد کی تص   |

### تقتيمتر كدامخلي سنح يرملا حظه جوا

ا کل تعدی کا مجموعیہ: 0.3334+0.6667+0.125 = **1.125** = 0.3334+0.6667+0.125 میں آئے گئے۔ مجموعیہ میں آئے کا مجموعیہ میں العول نے مجمودیہ میں العول نے مجموعیہ میں العول نے مجموعیہ

(1) 7 كرش زوج كاحف: 100,000 ÷0.1111 ووي

(۲) تر كەملىن دۇنول يىليول كاحصە: 100,000 × 59250=0.5925 روپ جَبَد ہر بھن کا حصہ: 2÷59250= **29625** روپے

(۳) ترکه شن والد کاهشه: 100,000×0.1482 و پ

(٣) تركه مين والده كاحتد: 100,000×1482 0=0.1482 روي

ير تال:

**100,000** = 14820 + 14820 + 29625 + 29625 + 11110

### مثال نمبر 3

رشید فوت ہوا جس کے وراثا ایک بیوی، والدہ دوعلاقی (باپ شریک) بہنیں اور دو اخیانی (مال شریک) بہنیں چھچے رو گئیں۔ اگر کل تر کدا یک لاکھ (100000) روپے ہے تو یہ معنوم کرے کہ ہر دارے وکتنا حصہ منے گا؟

|                |                       |                   |            |     |       | مىتــــــ    |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------|-----|-------|--------------|
| ا<br>بیٹا کافر | ا.<br> 2ارخیافی سبنیں | ا<br>2علاقی مہتیں | ا<br>  مال | وي  | <br># | <del>-</del> |
| Χ              | 1/3                   | 2/3               | 1/6        | 1/  | 4     | اصل ھے       |
| محروم          | 0.3333                | 0.6667            | 0.1667     | 0.2 | 25    |              |
| 1411411411411  | 0.3333                | 0.6667            | 0.1667     | 0.  | .25   | مگول کے      |
|                | 1.4167                | 1.4167            | 1.4167     | 1.4 | 167   | بعدھے        |
| +=141/41/1+=+1 | 0.2353                | 0.4706            | 0.1177     | 0.1 | 1764  |              |
|                | 23.53%                | 47.06%            | 11.77%     | 17. | 64%   | فصدھے        |

تقسيم تركدا تكح صفحه يرملا حظهروا

ل كل حصص كامجمورة:1.4167 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25

اسلام كا قانون ورا شت ...... ﴿ 100 ﴾

تقتیم ترکه:

(۱) کل ترکه می زوجه کا حصه:

: 17640 = 0.1764X100000 عليه المنطقة على المنطقة المن

(۲) کل ترکه میں مال کا حصہ

 $\angle 9.11770 = 0.1177X100000$ :

(٣) کل تر که مین علاقی بهنون کا حصه:

پ 47060=0.4706X100000:

برايك بكن كاحمد: 2÷47060 = **23530** روي

(٤٠) احيافي مبن بهائيول كاحصه:

يوني 23530 =0.2353X100000:

براحيا في بين كا حصه: 23530 = 11765 روي

يراتال:

100,000 =23530+47060+11770+17640

فضل جيارم

### رد کابیان

ر بھول کی شد (برنکس) ہے۔ تنصیل اس کی ہیہ ہے کہ ذوی الفروض واپ مقرر جھے دیے کے بعد یجھ حصا اگر باتی بی جائے بتواہدہ وو بارہ ؤوی الفروض نہیں میں انہی کے حصل کی نسبت سے تشیم کرنی پڑتا ہے ،اورا سے اصطلاع میں 'رو'' کہا جا تا ہے۔ پہنا نچہ ورث ء کے جھے معتبر و وہو نگے جو 'بعد الرو'' ہوں ۔ یہاں دو پاتوں کا خیال ضرور کی ہے:

1 ۔ ''رو'' صرف وی الفروض نہیں پر ہوسکتا ہے ابغداز وجیسی ڈوی الفروض ہونے کے باوجود' رد' ہے مشتقیٰ ہول گے ، کیونکہ بیاد وی الفروض سہی ہیں۔

2 ۔ دوسری بات یہ کے مصیات کی صورت میں ''رو'' قضعا تہیں ہوسکتا۔

اس کے دوقاعرے مندرجہ ذیل جیں:

حصر قبل الزو کی حصص کا مجموعه ر

تاغدو(1) ...... دارث کا حصه بحدالز د: پیم

تاعده(2).....وارث کاحمه بعدالز و:

( دیسة قبل الرّ د X مایتی من احدالزومیین من پر دبلیم کے کل قصص کامجموعہ

عَنْدُ رُوفِينَ مِنْ إِنَّ أَرُونَ وَارْتُ بِيَّةِ قَاعِدِهِ اسْتَعَالَ كَيَافِ مِنْ كَارُورَ مَنْهِمِ 1.

## مئلەردىي يېچان:

میت کی لکیر کے تحت ہروارث اوراس کا مقرر حصة تحریر کرنے کے بعد و یکھا جائے۔ کہ ورق میں عصبہ موجود ہے کئیں ؟اگر عصبہ موجود میں ، گیرتو ''رڈ'' کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ۔ اورا گر عصبہ نہیں موجود تو دیکھا جائے گا کہ ان حصص کا مجموعہ کیا ہے؟ اگر 1 یا1 ہے زیادہ ہے گیر مجمی''رڈ'' نہیں ہوسکتا اورا گر مجموعہ حصص 1 ہے تم ہے تو اس کا مطاب ہے ہے کہ اس مسئلے میں''رڈ'' کی ضرورت یزے گی۔

اس کی چارفتمیں بنتی ہیں وجہ حصر میہ ہے کد زوجین (میاں بیوی) میں ہے کوئی ہوگا یا نہیں ؟ بھر ہر دوصورت میں جنس داحد ہوگا یا متعددا تی طرح مید چارصورتیں ہیں گئیں۔

(1)

### ورثاء ميں احدالز وجبين نه ہو

الی میت کداس کے ورفاء میں میاں ہوی میں سے دکی موجود نہ ہویا تواس میت نے شاد ہی نہیں کی تھی اور یا شادی تو کی تھی مگراس کا جوز ااس سے پہلے وفات پاچکا تھا۔ ورٹاء دوقتم کے بیوں کے (1) جنس واحد (۲) اجناس متعدد

### حبنس واحد:

 صورت میں تین براور جاریا نج کی صورت میں جاریا بخ برتھ بیم کیا جائے گا مثلًا:

|     | جي  | می <del>ت  </del><br>غ |
|-----|-----|------------------------|
| 1/3 | 1/3 | ري<br>1/3              |

| بر  | بر <sub>ا</sub> ن | بهران | يركن | بر  |
|-----|-------------------|-------|------|-----|
| ا   | ا                 | بهران | م    | م   |
| 1/5 | 1/5               | 1/5   | 1/5  | 1/5 |

چونکہ کتاب خدا میں مسائل کی تخ ہے ''1'' ہے کی گئی ہے البنداند کورہ بالاصورتوں میں بھی جے 1 ہے نکا نے گئے ہیں۔ تر که کی صورت میں 1 کی جگہ تر که کی مقدار لکھ کر تقسیم کرے تو ہروارٹ کا حصہ ترک میں نکل آئے گا۔ ا

] . اندُكور و بالاصورتون مين أمركوني عصيه موجود بوة توان سب ينيون يا مبنول كو 3/ 2 متا جیےان سب کے درمیان تشیم کیاہا تا اور جو 1/3 بختاو دعصہ ہے کو یا جاتا مگریمال جونکہ عصبہ کوئی ٹیس انبذا 2/3 کے بعد باق 1/3 بھی انٹی کو دیا گیا، جسے اصطلاح ٹیس" روڈ' کہا جاتا ہے ۔گھر یمان چونگیسپ ورمیء کاتعلق جنس واحد ہے ہے یعنی ان سب کے جسے برابر ہیں ، منڈا ای صورت میں میار دمتر کدان سب ذوی الفرونس کے درمیان برا ارتقتیم کیا گیا۔ بیابات یار سے کہ مشدروب میں تر کہ میں وارث کا حصہ وی معتبر ہوگا جواز رہ'' کے بعد انکا ہو۔ رو کے مسائل ایجے مقام میں بیان کئے جائمن کے۔

#### اجنال متعدو:

اس کا مطلب میہ ہے کہ تعد دور ثاء کے ساتھ ساتھ ان کے صف بھی مختلف ہوں چاہے ان حصص کا تعلق ایک نوع <sup>کے</sup> ہے ہویا دونوں کے ساتھ مشاراً:

مثال نمبر(2): (جس مين نسف درسدن جمع جوب)

ا کیک شخص فوت ہوا اس کے ورثا میں ہے ایک بنی اور ایک بوتی روگئی۔اگر تر کہ کی مقدارا یک لاکھروینے (۔ 100000 ) ہے قو ورثا کا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟

|           | مىت                |
|-----------|--------------------|
| ا<br>پوتى | مين<br>بيني<br>بين |
| 1/6       | 1/2                |
| 0.1667    | 0.5                |

مجمونه صنعت 0.6667 = 0.1667+0.5

چونکہ جموعہ حصص "1" ہے کم ہے اور عصب بھی وئی نہیں لبندا بہاں "رو" کیا ہائے گا۔ انگلے صفح پر ملاحظہ ہو:

ل : نورا کی تفصیل میہ ہے کر قرائی ہا کہ بھی مذکور کل حصوں کودو انواع بھی تقلیم کے گئے ہیں۔
نورا اول اند الصف، رائی، شمن (آسانی کے خور پریوں تھے کہ پہن کائٹر نی اپر تقلیم ہوتا ہو)
نورا دوسر نا اطلاک ، شکے ، سدی (لیفنی جن کائٹر نی ساپھتیم ہوتا ہو)
سوز ریبے موضوع بھی جھے متعدد ہو کرایک ووسر سے مضفف ہوں میں ہینو کاول کے ہوں یا
دوسر کے ہوں یا دونوں کے ظلمط (لیعنی بعض نوع اول کے دوربعض نوع دام کے ) ہوں۔

|             |                       | مىت                  |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| !<br>ا بوتی | ا<br>بئن <sub>ا</sub> | <br>                 |
| 1/6         | 1/2                   | اصل جھے:             |
| 0.1667      | 0.5                   |                      |
| <br>0.1667  | 0.5                   |                      |
| 0.6667      | 0.6667                |                      |
| <br>= 0.25  | = 0.75                | <u>حصے بعد الرول</u> |
| <br>25%     | 75%                   | فیصدی <u>تھے</u>     |

# تقسیم ترکن اوراً رز که معلوم بوتو:

کل ترکیش حصه: منله میں حصہ بعدالرد X کل ترکہ

(2) يُولَى كا حسر: 0.25X100000 = **25000** رويے

يِ تال: 100,000 = 25000+75000 رويي

لے مجموعہ تصنین: 0.1667+0.5 = 0.6667 میں تصنین "1" ہے تم ہے اور عصبہ مجمل کوئی ٹیس انبذا ریبال "روالا کیاجائے گا اور احد الزوجین کے ندہوئے مصنین الرو کی جیسے قاعد ونہر 11ستول ہوگا۔ مصنیعہ اور ا

### مثال نمبر(3) (جس میں نصف اور دوسری بول)

# ایک شخص فوت ہوا اس کے ورثامیں ہے ایک بٹی، ایک پوتی اور مال رو گئے۔ اگر ترک کی مقدارا یک لاکھرویے( 100000 ) ہوتو ورثا کا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟

|        |          |         | مت             |
|--------|----------|---------|----------------|
|        | <u> </u> | ]<br>F. | <del>*</del> * |
| ال     | ا لغ في  | بئي     |                |
| 1/6    | 1/6      | 1/2     | اصل ھے         |
| 0.1667 | 0.1667   | 0.5     |                |
| 0.1667 | 0.1667   | 0.5     | حصے بعد الرو   |
| 0.8334 | 0.8334   | 0.8334  |                |
| = 0.20 | = 0.20   | = 0.60  | (0)            |
| 20%    | 20%      | 60%     | فيصدى ھے       |

# تقشیم ترکه: کل ترکه بین حصه: (بعدار دمنیه مین حصه X کل ترکه)

- (۱) بنی کا حصه: 0.60X100000 =0.60X100000 رویے
- (2) يوتى كاحصه: 0.20X10000 = **20000** رويے
- (3)والدوكاحصة : 20000 =0.20X100000 روية
- (1) مجموعة صفح : 0.1667 + 0.1667 + 0.5 مجموعة صفح : 0.8334 = 0.1667 + 0.1667 = 0.8334 و المحمومة صفح الله المسلم على الموادر والمسلم على الموادر والموادر والمسلم على الموادر والمسلم على الموادر والموادر والموادر

### مثال تمبر(4):

جس میں مگث اور سوس جمع ہول ،اور تر کدایک لاکھ (100000) روپے ہے۔

|          | -       |                      | مت          |
|----------|---------|----------------------|-------------|
|          | والده   | ا<br>اخافی بهن بھائی |             |
|          | 1/6     | 1/3                  | اصل جصے     |
|          | 0.1666  | 0.3334               |             |
| .,,,,,,, | 0.1666  | 0.3334               | بعد الروجھے |
|          | 0.5     | 0.5                  |             |
|          | =0.3332 | = 0.6668             | (1)         |
|          | 33.32%  | 66.68%               | فيصدى حص    |

# تقسيم تركه:

<sup>(</sup>۱) مجموعة معن : 0.3334 + 0.1666 = 0.5, چونک مجموعة معن "1" ہے كم باورا صدائر وجن موجود فيس ابترابيان بھى قائد ونبر 1 كا اطلاق بوگا۔

### مثال نمبر (5):

جس میں نصف اور ثلث جمع ہوں ،اور ترکزایک ااکھ (100000)رویے ہے۔

|               |                  | <del></del> 5     |
|---------------|------------------|-------------------|
| <br>واليرو    | ا<br>حقیقی به بن | <del></del>       |
| 1/3           | 1/2              | اصل جھے           |
| (0.3334)      | (0.5)            | <b>.</b>          |
| 0.3334/0.8334 | 0.5/0.8334       | <u>ھے بعدالرد</u> |
| =0.40         | = 0.60           | (1)               |
| 40%           | 60%              | فصدی حصے          |

### تقتیم ترکه:

ترے میں دارث کا حصہ : (مسئلے میں حصہ بعد الرو X کل ترک

<sup>(1)</sup> مجموع معن 0.5 + 0.3334 = 0.8334 چونکہ مجموع مصل "1" ہے گم ہے اور احد الزوجین موجود تک نشر ایمال بھی قائد دائر وجین موجود تک نشر ایمال بھی قائد دائر وجین موجود تک نشر ایمال بھی قائد دائر وجین موجود تک نشر ایمال بھی تائید دائر وجین موجود تک است

# مثال تمبر (6): جب مئدین دوثلث (ثلثان) اورایک سدن جمع بول به

|             |                      | .0       |
|-------------|----------------------|----------|
|             | [ -                  |          |
| مان         | ه بيئيا <sup>ل</sup> |          |
| 176         | 2:3                  | اصل خصے  |
| (0.1666)    | (0.6667)             | (1)      |
| 0.1666      | 0.6667               | اعمل اور |
| 0.8333      | 0.8333               | فیصدی ہے |
| =0.20 ½ 20% | =0.80 ½ 80%          | بعدالرد  |

تشیم ترکیه: تیم ترکیه:

# ترے میں وار شاہ حصہ : (منظے میں حصہ X کل مترک کہ

<sup>(1)</sup> مجموعہ حصص: 0.6667 + 0.6667 = **0.8333** بروند حسن "1" ہے کمت اورا حداثر وجن مو نووٹیس ہذا ریبال کھی قاعد وٹیسر 1 کا طاباتی ہوگا۔

اسلام كا قانون وراخت......ه 110 ﴾

**(٢)** 

### مع احدالز وجين

سی میت کے درخ میں ہے عصبات نو کوئی شہوں مگران میں ڈو کی الفروش نہی کے ساتھ د ڈو کی الفروض سہی (احدالزوجین بعنی میاں بیو کی میں ہے ) بھی موجو ہوراس کے لئے قاعد دنمبر 2 کواستعمال کیاجائے گار

قاعده(2)

علاو دیا قی سارے ڈوی الفروش ان میں شامل جیں۔

بعد جب منانی تمل ئے نزرجائے تو نتیجۂ وارشے کا حصہ ( بعدالرد ) حاصل ہوجائے گا۔

#### مثال نمر(1):

سيم نوت بيوااور چيچياكيديوي، 4 جدات اور 6اخيافي بمنيں بحثيت ور تا ءرو گئے۔ اُسرکل ترک ایک لاکھ (10000) رویے ہوتو ہر دارت کا حصیمعلوم کریں۔

|                 |           |         | مىت                |
|-----------------|-----------|---------|--------------------|
| <br>انخوات اإم6 | <br>جدات4 | <br>زوچ | -                  |
| 1/3             | 1/6       | 1/4     | اصل ھفے            |
| (0.3334)        | (0.1667)  | (0.25)  |                    |
| 0.5             | 0.25      | =       | <u>حصے</u> بعدالرو |
| 50%             | 25%       | 25%     | <u>فصدی صے</u>     |

## تقصيل: تقصيل:

كالتصمين كالمجومة: 0.25 + 0.1667 + 0.25 + 0.3334 + 0.1667 چونگ مِمُوعة صف "1" ہے تم ہے اور حصب بھی کوئی ٹیس لبنداریسورت ' رو'' کی ہے۔ عله و وازین اس میں احداز وجین موجود ہے انبذا یبان قاعد دنمبر 2 کا طلاق موگا۔ وارث كا حصه بعدالرّ د: (حصه قبل الرّ د X ما قبي من احدالز وجين من برولينم كي كل تصص كالمجموعه

امور ثلاثة مير ا\_\_\_:

(١) ليني ' حصة بل الرّد' تواوير معلوم بورّكيا باقي ٢ ورجه ذيل إن.

(۲) من يو د عليهم كے قصص كا مجموعہ =

**(0.50)**= 0.3334 + 0.1667:

(٣) مابقى من احد الزوجين :0.25 - 1 = (0.75)

چونکہ زوجہ پر ردنییں ہوسکتا للبذا زوجہ کا وی حصہ ہوگا جواسے پہلے ملاہے یہاں زوجہ کے۔ علاوہ پر رد کرکےان کوحصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ قاعد ہ فہ کورہ کی بنایر:

-(2) 4 جدات كا حصر بعد الرو: 0.50 0.25 = 0.75 0.50 يا % 25%

**50%**  $\underline{ }$  0.5 =  $\frac{0.75 \times 0.3334}{0.50}$  (3)

## تقتیم ترکه:

(1) 4واولول كاحصه: 25000 × 100000 X 0.25 رويي

النزابرايك دادى كاحصد :25000/4 : 12500 روي

(2)6اخيافی بهن بھايۇل كاحصە: 100000 =**50000**روپ

لہٰداہرایک بہن بھالی کا حصہ: 6/0000 = 8333.333 روپے

(3) زودِ کا حصہ: 0,25 × 100000 = 2**5000** دوپے

#### ثال نمبر(2)

| مىت          |            |             |          |
|--------------|------------|-------------|----------|
| <del></del>  | <br>زوجات4 | ا<br>بئیاں9 | راديال 6 |
| اصل ھے       | 1/8        | 2/3         | 1/6      |
|              | (0.125)    | (0.6667)    | (0.1667) |
| جھے بعد الرو | 7          | 0.70        | 17.5     |
| فيصدى خصي    | 12.5%      | 70%         | 17.5%    |

### تفصيل

كل خصص كالمجموعة: 0.9584 =0.1667+0.6667+0.125

چونکہ مجموعہ حصص "1" ہے کم ہے اور عصبہ بھی کوئی ٹبیس لہندا بیصورت" رو" کی ہے۔علاوہ ازیں اس میں احد الزوجین موجود ہے لہٰذا پہاں قاعد ونمبر 2 (ص: ۱۰۹) کا

اطلاق ہوگا۔

| ن | مابقى من احد الزوجييز | Х        | حصه بل الرّ و      |
|---|-----------------------|----------|--------------------|
|   | خصص كالمجهوعه         | <u> </u> | <u>من پردنگهم.</u> |

ارث كاحسه يعدالزو:

امور ثلاث ش سے پہلا:

- (١) ليعنيٰ 'حصة قبل الرّو'' تواو پر معلوم ہو گيا ہاتی ٣ درجه ذیل ہیں:
- (۲) من بردلیهم کے صف کامجموعہ: 0.667 + 0.166 = **0.8334** 
  - (۳) مانتی من احداز دمین : 0.125 1 = **0.875**

چونکہ زوجہ پرردنیں ہوسکتا لہٰذا زوجہ کا وہی حصہ ہوگا جواسے پہلے ملاہے بہاں زوجہ کے علاوہ پرردکر کے ان کوحصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ:

# تقتیم ترکه:

(1) كميويون كاحمه : 12500 = 100000 X 0.125 روي

هربيول كاحصه: 12500/4= 3125 رويه

(2) 9 ميليون كاحمه : 70000 × 100000 × 100000 روي

بر بینی کا حصه: 7777.**8** =70000/9 رویے

(3) 6 واويول كا حصه: 17500 × 100000 × 17500 وي

پروادی کا حصہ: 17500/6 = **2916.7** روپے

ر تال: 100,000 = 17500+70000+12500 روي

فصل ينجم

# مقاسمة الحد

(۱) - سب ہے ہمیلے یہ بات ذہن نشین فرمالیجئے گا کدمیراٹ کی تنابوں میں بالخصوص سراجی میں مقاسمة الحید کی بحث بنیا دی طور برحضرت زید بن ثابت کے مسلک کی توضیح ہے۔جس کے روے'' جد'' قائم مقام ہاپ کے نبین (جس ہے بنوالاعیان والعلات مجوب ہوجائے ہیں ) بلکداس کے ساتھ بنوالاعیان والعلات یا قاعد وطور پروراثت کے متحق ہوتے ہں،اوراے(لینی جدکو)ایک بھائی کے برابرعصیقرار دے دیا گیا ہے چنانچدانبی ابحاث کومراحی وغیر دمیں'' مقاسمة الحد'' کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔ (۲) ۔ اصولی طور پر ای بحث کوجمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ''جد'' احناف کے نزدیک مثل 'باپ' کے ہوتا ہے بشرط یہ کہ باپ موجود نہو۔اس کی تنسیل بچھلے صفحات میں ذوی الفروش کے ذیل میں گزر پھی ہے۔ لبنداخنی ہونے کی حیثیت سے جب ہم اليي صورت حال ہے دو جارہوں گے جیسا کہ یہاں ڈکر کیا جار ہاہے تو ہم مقاسمة الحجد جیسی تفصیلی ایجاث میں بڑے بغیر'' جد'' کوشل اے قرار دے کراس کی وجہ ہے تمام بنو الاعمان اور بنوالعلات ( یعنی تمام بهن بیمانی ) درانت سے محروم قرار دیں گے۔ (٣) مگریبال مقاسمة الجد کی بحث تحریر کرنے کی منشا، یہ ہے کہ چونکہ مداری اسلامیہ کے طلباء سراجی میں اس باب کو پڑھتے میں تو مناسب معلوم ہواا یک مختصرا نداز میں محض ایک ملمی استفادے کی خاطرطلیا مکرام کے لئے ایے قبل کیا جائے۔

#### مقاسمت كأمطلب:

متن سمت کا مطلب ہے ہے کہ بنوالاعیان والعلائت کے ساتھ دادا کولیک بھائی کے مثل قرار دیے جائے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ دادا کولیک بھائی کے مثل قرار دیے جائے اور اس کے مطابق اس کو ترک میں سے حصد دیو جائے ۔ جد کے حوالے سے بیبال بنیادی طور پر دوصور تیں بنتی ہیں ۔ ایک یہ کے دور ہوں سے اس کے ساتھ بنوالاعیان والعلائت کے علاوہ دیگر ذوکی الفروش شامل نہ ہوں دوسر کی ہے کہ جد کے ساتھ کہ کاوہ ودیگر ذوکی الفروش بھی موجود ہوں۔

# (۱) بنوالاعیان والعلات کے ملاوہ دیگر فروی الفروش نہ ہو<u>ل:</u>

جب کی میت کے درخ میں ہے جداور بنوالا نمیان والعلائے کے علاوہ کوئی اور وارٹ موجود نہ ہوہ تو اس صورت میں نفسن الامرین کوافتنیا دکرنا موگا۔ اس کا مطلب میدے کے ملٹ انگل یا مقاسمت میں ہے جوصورت جد کے لئے مفید ہوا ہے افتیار کیا جانے گا۔

تعقیمیہ: سیایات فرجمن نشین رہے کہ بنوالاعیان کے بوتے ہوئے بعض صورتول میں بنو العقابات وارث نبیں ہوئے اور پعض صورتول میں بوت ہیں۔ علاقی بہنول کے حالات میں بیسے مسئلہ مزر چکا ہے۔ نیم بنوالعلات وارث بیول یانہ ہول مگر دادا کا حصہ کم کردیئے میں بیسٹند مشرر رچکا ہے۔ نیم بنوالعلاج وارث بیول یانہ ہول مگر دادا کا حصہ کم کردیئے کے لئے (مقد سبت میں) ان کو بھی شور کیا جائے گا۔ اور جہب رؤس کے مطابق سئند بنا کردادا کو اس کا حصہ (مشل ایک بھائی یا دو بہنول کے ) دیا جائے ۔ تو اس صورت میں بنوالعلائے کا بین ہوئی اس صورت میں دادا اور تیتی کہن کا بنا اپنادھ و سینے کے بعد جو صرف ایک بہن ہوئی اس صورت میں دادا اور تیتی کہن کا بنا اپنادھ و سینے کے بعد جو

مال فيجَ جائے گاو بي مال بنوالعلات كوديا جائے گا۔مثال ذيل ملاحظه بو:

(i) مثانا ور ٹامیں سے ایک دادا، ایک تھیتی بین اور دوعلاتی بینیں ہیں۔ اس صورت میں جد کے لئے ٹلٹ سے مقاسمت بہتر ہے (ا) تفصیل اس کی بیہ ہے کہ دادا مثل ایکا کی بیہ ہے کہ دادا مثل ایکا کی بیائی تو ای طرح کل جے 5 بن ایکائی ( بینی دو بہنوں کے برابر ) ہے ، آ گے مزید 3 بہنیں تو ای طرح کل جے 5 بن گئے ۔ اب مقاسمت کی بنیا دیر دادا کو دو جھ ( بینی 2 ) ماں جا کیں گے ۔ تینی بہن کو فصف ( بینی 2 ) ماں جا کیں گے ۔ اور اگر ثلث کا حماب کیا جائے تو دادے کو 6 میں ہے 2 جھے لیس گے اور بیا ظاہر ہے کہ 2/5 زیادہ ہے 2/6 را بینی ثلث کی صورت میں 2/5 کی بجائے 2/6 ملے گے۔ ( بینی ثلث کی صورت میں 2/5 کی بجائے 2/6 ملے گے۔

|                   |                        |          | ميتـــــ |
|-------------------|------------------------|----------|----------|
| ا<br>علانی مہتیں2 | ا<br>حقی <u>قی</u> بہن | <br>ولول | -        |
| 0.5               | 2.5                    | 2        | اصل ھے   |
| 5                 | 5                      | 5        |          |
| =0.1              | =0.5                   | = 0.4    |          |
| 10%               | 50%                    | 40%      | فيصدق حص |

<sup>(1)</sup> ملاحظه برورس سراحي مفتى محمر يوسف تا وكل ،استاذ دارالعلوم ديو بنر ، مكتبه قاسمه الا بهور بس ١١٣



یہال کل رؤس جار بنتے ہیں۔ دوہمنیں اور ایک داداجو کہ ایک بھائی لیعنی دو بہنول کے برابر ہے چنانچی مسئلہ 4 ہے بن جائے گا۔ سب سے پہلے 2 ھے دادا کومل جا کیں گے۔ اس کے بعد حقیقی بہن کا نصف ، ایعنی 2 جسے حقیقی بہن کے بوگئے۔ جس کے بعد علائی بہن کے لئے کچھانہ بچالبندا علائی بہن محروم ہوگئے۔ یبال بھی متا سست کی بنیاد پر دادا کونہ غدال گیا جو کہ تکھ ہے ذیا دو ہے۔

# (۲) بنوالاعیان والعلات کیباته دیگر ذوی الفروش موجود بیون:

اورا گر دادا کے ساتھ بنوالاعیان اور بنوالعلات کے علاوہ اصحاب الفرائض میں کے وکئی ورسراہ ارث میں موجود ہوتو سب ہے پہلے اس دوسر ہے دارث وحصہ دیا جائے اس کے لیجہ دیکھتا جائے گا کہ دادا کے لئے تین چیزوں میں سے کوئس ہمتر ہے۔ نمبرا مقاسمت ، نمبرا ثمث ماقبی اور نمبر 3 سدی جمیع المال سان تینوں صورتوں میں سے دادا کے حق میں جوزیادہ مفید ہوائی واختیار کیا جائے گا۔ان تینوں کی الگ الگ مثالیس ذکر کی حادثی ہے۔

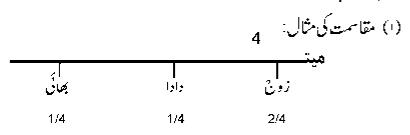

# مندرجه بالانقشه اورطر يقتقيم سراجي كانقاب بماراطر يقه كارمندرجه ذيل ب\_

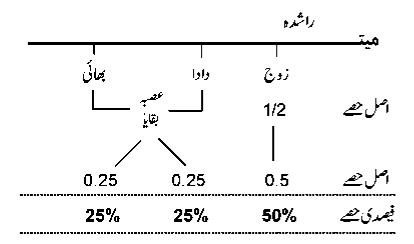

صورت بالا میں راشدہ فوت ہوئی ہے جس کے ورثامیں سے شوہر، دادا ادر ایک بھائی چھے رہ گئے۔ چونکہ فاطمہ کی اولا دنیس لہٰڈا شوہر کا حصہ نصف ہوگا۔ پس سب سے پہلے شوہر کا حصہ نصف ہوگا۔ پس سب سے پہلے شوہر کا حصہ 1/2 یا 0.5 دیا جائے گا۔ اس کے بعد بقایا حصر ایمن 1/2 یا 0.5 میں دادا اور بھائی بطور عصب شریک ہول گے۔ چنانچہ ہر ایک کا حصہ 0.25 بن گیا جو کہ 1/4 یعنی چوشھ کے ہرا ہر ہے۔ خلاصہ یہ کرقسامت کی بنا پر دادا کا حصہ 1/4 آئی جو کہ سدس جمیح المال اور ثلث ماقعی دونوں سے زیادہ ہے۔

اسلام كا قا نونِ وراثت ......ه 120 ﴾

# (٢) ثلث ما في كي مثال:

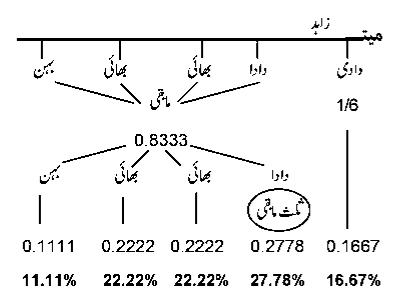

#### فيصدي حصه:

1\_ وادى كا حصر : 10.16 67 X 100 = % 16.67 %

2. واوا كا حصر : 0.2778 X 100 = 27.78%

3\_ بر بحاني كا حصه: 100 x 0.2222 = 22.22% = 22.22%

4\_ كبين كا حصير : 0.1111 X 100 = **11.11%** = 4

صورت مذکورہ میں پہلے داوی کوسدس دیا گیا۔ جو بقایا بچااسے اپرتقسیم کر کے ثلث دادا کو اور ہاتی دویعنی ثلثین مابقی کو لسلید کو مثل حظ الانتشین کے روسے بہن بھائیوں میں تقسیم کیا گیا۔

# رسو)سدس جميع المال کي مثال:

|                |          |          | اسلم<br>هر:  |
|----------------|----------|----------|--------------|
| و<br>دو بېرماڭ | _ ئى۔    | <br>دادی | راوا<br>راوا |
| بقايا(عصب)     | 1/2      | 1/6      | 1/6          |
| 0.1666         | 0.5      | 0.1667   | 0.1667       |
| Ļ              | hr<br>++ | ١        | br<br>#      |
| 16.66%         | 50%      | 16.67%   | 16.67%       |

#### تنسيل:

َرِّے بقایا حصہ عصبہ ودیا جائے گا۔

عصب كے لئے بقایا: 0.1666 = 1-0.8334

#### ورثا كافيصدي حصه

(1) واولكا حصر: 0.1667 X 100 واولكا حصر: 16.67%

(2) دادوي كا حصر: 10.1 4.1667 × 100 (2)

(3) بِينَ كَا حَسَد : 0.5 X 100 = **50**%

#### (4) المجانيون 64 معها: 10.1666 X ما 10.66% = 0.1666 X ما 10.

33.32%) سرئ جمح المال يتى 16.67% ہے م جراب

چەنچىيە برېمانى 6 حسد: 100 X 0.0833 X جن نچىيە برېمانى 6 حسد: 8.**33**%

#### 4240424042

فعل ششم

#### مناسخه

درس سراجی میں ''مسئد مناسخ'' کیجیلی تمام کتاب کا کھٹا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ اس باب کے شروع میں شار حین سراجی کی ایک عبارت ملاحظہ ہو: '' بیمسئدہ ماغ کی چولیس ہلاویتا ہے اس لئے کہ اس باب میں ابواب سابقہ کا استحضار ضرور کی ہے(۱) گر میبال آپ ان شا القدالر ممن مسائل مناسخہ کے حل میں استے پر بیٹان نہیں ہول کے جتنا او پر ابھی آپ س چھے ۔ ہمارے ہاں مناسخہ کا طریقہ معمولی فرق کے ساتھ بالکل وہی ہے جس طرح کہ پچھلے مسائل میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ وہ فرق صرف ایک امر کا خیال کرن ہم طرح کہ پچھلے مسائل میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ وہ فرق صرف ایک امر کا خیال کرن ہم راث نہیں کی تھی کہ اس کا انتقال ہوگیا اور اس کے در تا ، اس کے جھے کے وارث ہو گئے اور بسااو قات پہلے میں میں موجاتا ہے (۲) اس کے لئے چندا صولی امور ملاحظہ ہو۔

# قابل توجه امور:

(1) جس کاتر کداہمی زندہ اوگول میں تقسیم ہونے والا ہوائی و مورث اٹنی کیاجا تا ہے۔ (2) ..... ہرمیت کے ورثا لکھنے کے ساتھ ان کے نام بھی ضرور تحریر کریں تا کہ بعد میں التیاس واختلاط کا خطر دندر ہےاورور ٹاءاوران کے صص کانعین آسان ہو۔

<sup>(</sup>۱) مولانامفتی محمد بوسف \_ دستاددارالعلوم د بوبند رورس مرا بی مکتبه قا - سیداد بورش ۱۳۳

<sup>(</sup>۲) الشأ

(3)....مورثانعی ہااں کے بعد کے وارثین میں ہے جوزند ونہ ہوں ان کے نامول ، کے نیچے پیرنشان لیا الگاد یا جائے جس سے میدمعلوم ہو سکے کے بیرائھی زند ونہیں ہے۔ (4)....اس تشان 🛭 والشجيح عن كامئله او يرؤ كركره وطريقة كے مطابق حل كرليں \_ (5)....سب سے پہلے مورث اعلی کی میت کی لکیر تھینچ کراس کے پیچےاس کے ورث مث نامول کے لکھنے اور لکیر کے دائمیں جانب او پرمورٹ آئی کانام لکھنے اور کتاب ھذامیں پکھیے ابواب میں جوطر یقد کار بڑھائے ہوا نہی اصوول کے مضابق مسئد عل کروو۔ جب بہل ہو گیااور ہر وارث کا حصہان کے نام کے بیچے لکھود یا تو اب میت ٹانی کی کلیر تھیٹے کر اس کے بیچےاس کے ورثا معین ناموں کے تبھواور چوھسداس کو مسلم سنند میں ملا تھا ،اہے کیبرے پائیں جانب'' ہافی البید'' کے ساتھ لکھ کرمیت ٹانی کے ورثا ، کے جسے آباب مذا کے عام اصول وقو اعد کے مطابق معلوم کریں گریہ ھعدمیت ٹائی کے در نو ، کا ابھی اصل حصہ(۱)نہیں کوائے گا جکہ اب مزید ایک سات اس میت ٹانی کے درہ ، کے اصل حصص معلوم کرنے کے لئے رہتا ہے و داگئے نمبر میں ملاحظ ہو۔

(6) پہلی میت ( یعنی مورث املی ) کے بعد نیچے جینے بھی ہیت کے نقشے ہوں گان میں ہے جس مسئلے میں ہیت کی نیبر کے بائیں جانب' مافی الید' لکھا ہوگا۔ اس میں ہروارٹ کے جھے وہٹر ب ہے کراصل حصہ معلوم کریں اور ایک چیوٹی تن اکیبر کے نیچے اے تحریر کرے ۔ گویا کہ' مافی اید' والی میت کے ورٹ مکا اصل حصہ وہ کہا ہے گا جواس چھوٹی کیبر کے نیچ کھھا ہوا ہو۔ مثال ذیل میں زوجہ کے جھے 20.125 کو مافی المید 0.55 میں ضرب دیکر اصل حصہ 20.0625 بینی 6.25% نکالا گیا ہے۔

<sup>(1)</sup> السل حسيسم اوو وهد يه جومورت اللي ك وراثت مع من والدور

يُ لُ



(7) جس میت کا ذکر تمبر 6 بیس ہو گیا ہے ون ہوگا۔ بید و قطف ہوگا جو اپنے مورث سے میراث لینے سے پہلے فوت ہوا ہو ۔ نشا ند ہی کے لئے ایسا تحف ہوگا جو اشت کے دوران دیا سے نہ ہو بھکے میں ہوگا ہو ہاں کے نام کے نیچ دوران دیا سے نہ ہو بھکے تھے وراثت سے پہلے وفات پاچکا ہو ہاں کے نام کے نیچ بڑے لیا کا نشان لگا یا ہو تا ہے۔ گویا کہ جن ورز کے نیچا س ل الشم کا نشان لگایا گیا ہو۔ آپ کے آپ کے آپ کے ورزان ریاز ند و نہیں بلکہ اس کا حصر آگے اس کے دوران ریاز ند و نہیں بلکہ اس کا حصر آگے اس کے درخ ، بیس تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچو اس ل نشان والے دارث کی وراثت کو ند کورہ بالا طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہی منانخہ کہا تا ہے۔

(8) اگرمیت ٹانی کے ورثا، وہی ہوں جومیت اول کے بیں اور استحقاق کا درجہ بھی مساوی ہوتو اس کو دوبار و نکھنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ زید کا انتقال ہو گیا اور اس نے وو ہینے (خالد اور بحر) اور دوبیٹیاں (فاطمہ اور زیزب) چھوڑیں۔اور اس کے بعد تقسیم ترک ہے پہلے ایک ہینے (خالد) کا انتقال ہو گیا اور اس کو کو ارث فرکورہ بالا افراو ( یعنی ایک بھائی اور دوبہنوں ) کے علاوہ نہیں ہے ہتو اس کو کا تعدم شار کرتے ہوئے میت اول کا سئله هل کردیا جائے گا اوراس کے نام کے بینچ 'کان کم بیکن' یا ''گویا وہ نہیں تھا'' لکھ دیا جائے گا جیسا کہ مندرجہ ذیل مثال میں لکھا گیا ہے۔ پس رؤس جارحساب ہوں گے۔

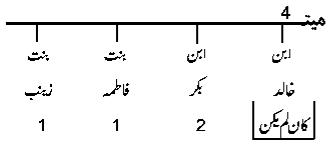

(9) جب بیسلسلهٔ تم ہوجائے تو بعد میں الاحیہ الاحیہ اللہ ہے کے بینچے تمام زندہ وارثین کو اتار لواور بورے نقشہ میں غور کر لوکہ ہروارث کو جہاں جہاں جننا ملاہے وہ اس کے نام کے بیچے کھے دو۔

(10) یہ خیال کرنا کہ بیبال الاحتیاء کے تحت ورثاء کے صفح تحریر کرنے کے لئے میت ثانی یا ثالث وغیرہ کے ورثاء کے وہی صف نقل کئے جا کیں جو چھوٹی لکیروں کے بیٹے ہول جیسا کہ نمبر 6 میں نہ کور مثال میں زوجہ کا حصہ 6.25% فیس کہ نہر 6 میں نہ کور مثال میں زوجہ کا حصہ کیر کے بیٹے کھا گیا ہے (۱) اگلے صفح پرسرائی ہی کی مثال ملاحظہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) ہیات ذہن نشین فرمالیجے گا کہ امور بالا جمل طریقہ کارے قطع نظر ہاتی سارے اصول وہی بیں جوعام طور پرسراتی وغیر وطریقہ کاریس بھی اختیار کئے جاتے ہیں ، یہاں اگر کوئی چیز زائد ہے قو ووصرف تمبر 6 ہی تو ہے ۔ مگرواضح رہے کہ ای نمبر 6 ہی کی وجہ سے مناحذ کا نہایت مشکل مسللہ بالکل آسان بنادیا گیاہے ۔ لبندا امورعشر وکو پڑھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نبیس۔

#### مثال :

ایک عورت مساق سلیمہ وفات پا گئی جس کے درخ ، زون (زید) ، مال (عظیمہ) اور
ایک عمی (کریمہ) روگئے ۔ گرتشیم ورافت سے پہلے زید کا انقال ہوگیا جس کی ایک
یوی (حلیمہ) اور مال (رحیمہ) باپ (عمرو) روگئے ایمی میراث تشیم نہیں ہوئی تھی کہ
کریمہ (سلیمہ کی بیٹی) فوت ہوگئی جس کے ورخا ، ایک بیٹی (رقیہ) وو بیٹے (خالد اور
عابہ) اورایک نانی عظیمہ روگئے بعد از ال عظیمہ کی وفات ہوگئی جو یک شوہ ( کیر) وو

|          |       | همرة سليمه |
|----------|-------|------------|
|          | I     | 1 **       |
| بال      | بنت   | زوج        |
| توظيمه   | 45    | زير        |
| 1/6      | 1/2   | 1/4        |
| (0.1667) | (0.5) | (0.25)     |

مجموعة صحص: 0.9167 + 0.5 + 0.25 = 0.1667+

چونکہ مجموعہ تصفی 1 ہے تم ہے، البغدا مسئلہ'' روپیا' ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یمبال اس میں زوج (جس پر روئیس ہوتا ) بھی شامل ہے لبغدا قاعد ہنمبر 2 کے مطابق اس کے لئے حین چیز وں کا ہونا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) - جاوندي مراح الدين تحدين عبدارشيد والسراق في الميراث من حكي ميني بيثر ورو (عس٣٣٠٣)

اسلام كا قانون وراشت ......ه 128 مج

1 به وارث کا قبل الردحصه ......یتو او پر حاصل بوگیا به

2 ـ ماشّى من احدالزوتين: 0.25 - 1 = 0.75

3\_ من رومليم كي من يومليم ي

للبذا بعد الردمسكله:

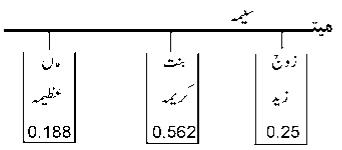

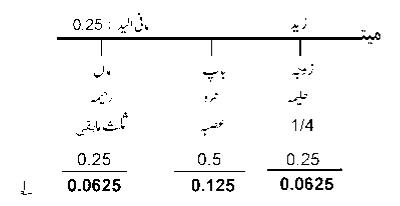

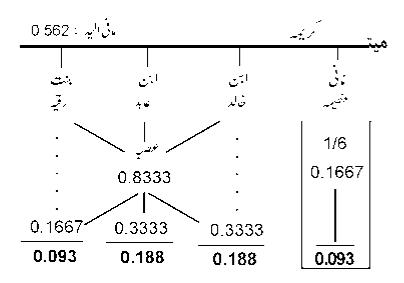

کے جو وارٹ کے جھے وہ ان البید شریعت ہے۔ کے راسل جھانگی آگے جو کہ کیا ہے کے وہ بن تیں مشانز ید کے ورث و کے انسس جھے 0.0625.0.125,0.0625 اس طریق کر رہے ہے وہ وہ وہ کے اسمل جھ میں ووجیں جو چھوٹی کیروں کے لیکھ ورٹ کے گئے شانو کی کا حصہ ، 0.093 میروں کے جھے 0.188 مرد میڑی کا حمد 0.093 وہذاتھ الرہے ہے۔



اب آخر میں ان تمام اوگوں کے نام لکھ کر الاحیداء کے تحت دری کریں جن کے بیجے لیے کوئٹ ان تمام اوگوں کے نام لکھ کر الاحیداء کے تحت دری دہ جھے ملے بیچ لیا کہ نشان نہیں لگا ہے۔ علاوہ ازیں ایک شخص کواگر ایک سے زیادہ جھے ملے ہوں تو ان کو جمع کر کے متعلقہ وارث کے ساتھ ایک عدو میں تحریر کریں میہ اجتمام کسی وارث کے کھاتے میں خصوصاً مافی الید کے موقع پر نہایت ضروری ہوتا ہے جیسا کے مساق عظیمہ کے نقشے میں کیا گیا ہے۔

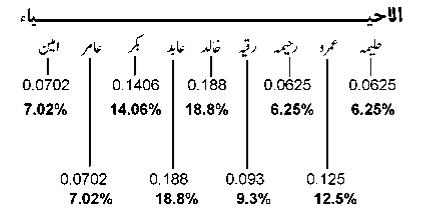

اسلام کا قانون درا ثت تقشیم ترکیه:

ا گرکل تر کہ ایک لا کھرویے میں تو تمام ورہ ، میں مندرجہ ذیل طریقہ پر تقسیم کیا جائے گا، فارمولەمندرجە ذىل ہے۔

عليمه: 6250 = 100000 X 0.0625 وي

್ಲ್ಯೂ 6250 = 100000 X 0.0625 : ್ಲ್ರ್

رتي : 9300 = 100000 X 0.093 : يتي

غرو : 12500 = 100000 X 0.125 : غرو

قالہ: 18800 = 100000 X 0.188 مىلے

عابر: - 18800 = 100000 X 0.188 برنے

مَر: 14060 = 100**000** X 0.1406 وي

يزتال :

+18800 + 18800 +12500 + 9300 + 6250 + 6250 100.000 = 7020 + 7020 + 14060 اسلام كا قانون وراثت

# باب چہارم

(ووى الارحام)

فصل الآل: ورائت كاتقسيم كار

فصل دوم: ووي الارحام كي اقسام

- (۱) فروع الميت
  - (۲) اصول الميت
- (m) فروع اصول الميت
- (۴) فروع اصول بعید

فصل اوّل

# ذوى الارحام

ذوی الارحام کاباب نہایت تفصیلی اور وسیع ہے یہاں ان شا واللہ الرحمٰن کوشش کی جائے گی کدا ہے۔ جائے گی کدا سے ایک خلاصہ کی شکل میں چیش کیا جاسکے۔ ذو کی الارحام کا لغوی معنی ہے مطلق رشتہ دار مگر اصطلاح شریعت میں اس قریبی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جونہ تو ذو کی الفروض میں شامل ہوں اور نہ عصبات میں سے ہو۔ (۱) حکم:

بنیادی طور پر ذوی الارحام کی وراثت میں ایک اختلاف پیہ ہے کہ بعض حضرات کے نزویک فروی الارحام کے علاوہ اگر کوئی اور وارث نیس ہوتے بلکہ ذوی الارحام کے علاوہ اگر کوئی اور وارث نہیں تو ترکہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ بیقول حضرت زید بن انہت ، ایک شاذ روایت ابن عباس اور امام یا لک اور امام شافعی کا ہے۔ وصرا قول بیہ ہے کہ ذوی الارحام بھی ایسے ہی وراثت کے سختی ہیں جیسا کہ عصبات ہو وسرا قول بیہ ہے کہ ذوی الارحام بھی ایسے ہی وراثت سے سختی ہیں جیسا کہ عصبات ہو ہے ہیں گرشر طربہ ہے کہ ذوی الفروش اور عصبات ہیں سے کوئی شخص موجود و مذہوج یا نجیہ

(۱) شریفیه شرح سراجیه، سیدشریف علی جرجانی ، مکتبه هجانی چشاور بس ۹۵ حاشیه روامحتار علی درالمختار ، لا بن عابدین الشامی ، دارالعالم الریاض ، سعودی عربیه ، ج ۷ بس ۵۲۵ ای صورت میں اقرب فالا قرب کے اصول کے مطابق ان کے درمیان وراثت تقسیم کی جائے گی۔ بہی قول عام صحابہ کرام مثلاً حضرت عمرٌ عِنْی ، ابن مسعودٌ ، ابو عبید و بن الجرائِ اورفقہا ، انتہ میں سے حضرت امام ابو حنیفیّه ، امام محمدٌ ، اورامام زفر رگا مسلک ہے۔ (1) وراثت کا تقسیم کار:

تقلیم کارے حوالے ہے یہاں تین قتم کے آرا ، پائے جاتے ہیں آنفعیل ورجہ زیل ہے:

اوّل: پہلاقول یہ کہ ذوی الارحام میں سارے برابر کے سخق بیں ، قریب وبعید کا کوئی فرق نبیں ۔ جیسا کہ لیک میت کے دارث اس کا نواسہ ، نواسی ، ماموں خانہ ، پھو پھی ، بھانجا اور بھانجی رہ گئے چنانچ کل ترکہ 9 جھے کر کے سب میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا ۔ ان حضرات کو بھس السر ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات میں نوح بن درائج جیش بن مبشر اور ان کے تبعین شامل ہیں۔

روم : روسراتول میہ ہے کہ جن کی اولا دجوان کی ( یعنی اصول کی ) مناسبت سے ان کو حصہ دیا جائے ۔ جبیبا کہ ایک میت کے دارث اس کی نواتی اور بھانگی روگئی تو نواتی کو میت کی بات کی نواتی اور بھانگی کو میں کی طرح تصف دیا جائے گا۔ اور بھانگی کو بمین کی طرح تصف دیا جائے گا۔ اور بھانگی کو بمین کی طرح تصف دیا جائے گا۔ یو تول حضرت شعمی مسروق ، ٹیم اور ابو عبیدہ اور حسن بن زیاد ترجیم اللّٰہ کا ہے۔ ان حضرات کو بھی المندی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دارے دارے کے دانسکو نے لایا۔

(۱) سراتی ص۳۳

سوم: ان حفزات کے نزدیک ذوی الارحام میں بھی قرابت کا لحاظ ضروری ہے۔ جیسا کے قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے۔ اولی الارحام بعضیہ واولی بیعض ،اس لئے ذوی الارحام میں بھی قرآن حکیم کا پر قاعدہ معیار قرار دیا جائے گا۔ پر قول امام ابوضیفہ، ابوضیفہ

ជជជជជ

<sup>(</sup>۱) تا نمین دراشت ، قاضی محمدز امدانسینی ، مکتبه زاید بیه بکی مجدا نک شهر ۱۰۳ ا ۱۰۳ ایشغیر بسیر و کذاشر یفیه شرح سراجیه ، سیرشریف ملی جرجانی ، مکتبه نظانیه بیثا در ص ۱۰۰

فضل ووم:

# ذوى الارحام كى اقسام

جب یہ بت واضح ہوگئ کدا حناف کے فزاد یک ذوی الارحام میں بھی تعصیب کی طرح اقرب فالاقرب کے قاعدے کے مطابق تقسیم وراشت جاری ہوگی تو اب یہال اس ترتیب کو مداظرر کھ کر ذوالا رجام کے قرب وبعد کے امتیار سے اقسام کا تذکر و کیا جار باہے۔ چنانچیاس دوالے ہے ذوی الارجام کی جارتشمیں بنتی تیں۔

## (1) فروع الميت

یہ دوی الارحام کی بیل قتم ہےا تی میں میت کے فروع شام میں یعنی: غمبر 1۔ بیٹیوں کی اولاد مشابا نوانے نواسیاں سنمبر 2۔اور پو تیوں کی اولاد اس کی مندرجہ ذمل تین حالتیں بنتی ہیں:

 حالت تمبرا: اً رمتعدد دون گردرجه مین برابرتین، بکه قریب و بعید بون تواقرب دراشته کا زیده مشتق ب بنسبت ابعد کمثال خذا مین معیده ، شاکره سے اونی ہے۔ چنانچ معید دوارث اور شاکره محروم ہوگی۔

#### حالت نمبر۴:

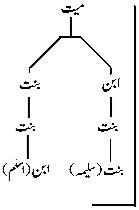

اگر درجہ میں سب برابر ہیں تو وہ مخص زیادہ اولی ہے جو میت کے وارث کی اولا د ہوبنسبت اس مخص کے جو کہ میت کے ذوبی الارھام کی اولا د ہو۔ شااُ سلیمہ (بنت بنت الابن ) اولی ہے بنسبت اسلم (ابن بنت البنت) کے در د ہے میں اگر چہ دونوں برابر ہیں گر سیمہ ، پوتی (یعنی وارث) کی بیٹی ہے اور اسلم ، نوائی (یعنی ذوبی

الارحام) كابينا بالبذاسليمه وراثت ليكي ،جبكه اسلم محروم بوجائے گا۔

#### حالت نمبرس:

اً گر درجہ میں ذوی الارعام سب برابر ہیں گران میں سے کوئی بھی میت کے کسی وارث کی اولا دنبیں بلکہ سارے ذوی الارعام ہی کی اولاد ہیں تو اس صورت میں امام صاحب اورصاحبین کے درمیان اختلاف یا یا جاتا ہے۔

ایک قول بیہ ہے کدان کے فروق رؤوں کا انتہار کیاجائے گا۔ یعنی کے اندی کے مضل حسط الانشیب نے کدان کے مشل حسط الانشیب نے اعتبارے تمام رؤس پروراشت برابر تقسیم ہوگ گر ابو پوسف اور حسن بن زیاد کے نزویک مطلقا ( لیعنی اصول و کورة وانو ثة میں فروع کے موافق ہوں یا مخالف ) جبکہ امام محکد کے نزویک موافقت کی صورت میں ابدان الفروع ( کما قالا بہ ) اور عدم موافقت کی صورت میں ایشیار اصول الفروع کا ہوگا۔ باتی اس میں مزید تفصیل ہے ضرورت کے پیش نظر مطولات کی طرف رجوع فرمالیس۔

## (٢) اصول الميت:

ید ذوی الارعام کی دومری قتم ہےاس میں میت کے اصول شامل ہیں ان سے مراد اجداد وجدات فاسد ہ (لینی نانا ہاپ کا نانا ورنانیاں) ہیں (۱) ان کی 5 صورتیں ہیں : حالت نمبرا:

اگردوسری قتم کے ذوی الارحام ایک سے زیادہ ہول لیکن بعض رشتے میں قریب اور بعض دور کے ہوں تو آخر ب دارث ہوگا اور ابعد محروم ہوگا خواہ سب مال کے رشتہ کے ہوں نواب کے رشتہ کے ہوں نواب کے رشتہ کے ہوں نواب کے رجیسے میت کی والدہ کا باپ ( نا نا ) اور میت کی نائی کا باپ: تو یہاں نا نا قرب ہے لہذا ہے وارث جبکہ نائی کا باپ ایک درجہ دوری کی وجہ ہے محروم ۔ حالت نمبر ۲: حالت نمبر ۲:

اس میں بھی ذوی الارحام کی تعدازیا دہ ہوں، تگرسب رشتہ میں ہرابر ہوں۔البتہ بعض کا رشتہ میت سے وارث کے واسط سے ہواور بعض کاغیر وارث ( ذوی الارحام ) کے واسط سے بقو اس میں وو رائے ہیں: پہلی رائے میہ ہے کہ ذوی الارحام بواسطہ وارث کوتر جیح دی جائے گی اور دوسرے محروم ہوں گے اس کوسراجی میں اولی قر اردیا گیا

<sup>(</sup>۱) جد فاسعودہ کو کراہل جدید ہے جس کا میت سے دشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آ جائے۔ جیسے میت کی ماں کا مار (۲ ما) میت کی مال کا تا نااور دا داو قیم و

جدہ فاسمہ ہود موَنث اصل بعید ہے جس کامیت ہے دشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا داسط آجائے جیسا کیمیت کے نانا کی ماں ، نانا کی ماں کی ماں (طرازی جس:۲۳۸)

ہے۔ دومری رائے یہ ہے کہ ذوی الارحام جس واسطے ہے بھی رشتہ دار ہے ہوں سب استحقاق ورائت میں برابر جیں اور اس وشائی نے راج قرار دیا ہے(۱) جیسا کہ نانا اور نانی کا باپ محروم (۲) جبکہ دوسری رائے کے مطابق نانا اور نانی کا باپ محروم (۲) جبکہ دوسری رائے کے مطابق نانا اور نانی کا باپ دونوں وارث ہیں۔

#### حالت نمبرس:

ذوی الارحام متعدد ہوں اور درجہ میں بھی برابر ہوں مگرسب کارشتہ ایک ہی ٹوعیت کاہولیعتی یا تو سب کارشتہ بواسطہ وارث یا بغیر وارث ہوتو ان کے درمیان کے لند سحر منن حظ الانتہین کے حساب سے باعتبار رؤوں ترک تقسیم کیا جائے گا۔

#### حالت نمبره:

تیسری صورت ہو گرکسی بطن میں صفت ذکورت وانوشت میں اختلاف ہوتو پہلے ترکہ اولین اختلاف ہوتو پہلے ترکہ اولین اختلاف بوتو پہلے ترکہ اولین اختلاف بین تقسیم ہوگا پھر اوپر جائے گا اور نذکر کومؤنث کا دوگن کے گارجیسا کہ میت کے دادے کی دادی کا باب اور میت کے دادی کی نانی کا باب رترکہ پہلے طان دوم (جو کہ دادااور دادی ہیں) میں تقسیم ہوگا دادا کودواور دادی وایک حصہ کے گا ، پھروہی یانچو بربطن میں زند دوار تول کو کے گا۔

<sup>(</sup>۱) ففي الاول قبل يقلم المدلى بوارث كما في الصنف الاول قابوام الام اوليّ من ابي ابي الام لادلاء الاول بالحدة الصحيحة بوالثاني بالحدالفاسد، وقبل هما سواء وهو الاصح كما في الاحتيار وسكب الانهر وغيرهما : (ودالمحتار، ج:١٠٥ص: ٥٣٩)

<sup>(</sup>٢) كيونكه نانا كارشته والعروب ك والبطائ المادروة والتالفروض بين سيري

### حالت نمبرد:

صورت تیسری ہوگر ذکورت وانوخت کا اختلاف پہلیطن میں واقع ہوتو اس صورت میں تر کداولا پہلیطن میں نسلذ کر مثل حظ الانٹیین کے حساب سے تقسیم ہوگا کچرانہی کے درئ کو دی حصہ ملے گا جوانہوں نے بطن اول میں با مقبار ذکورت وانوشت کیا ہو۔

#### نوٹ:

ذوی الارحام کی بہافتم کے تقیم تر کہ میں صاحبین کا اختلاف تھا یہاں تیم ٹانی میں بالا نفاق تقیم تر کہ اختلاف بطون کے انتہار ہے ہوگا۔ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں: وقد اعتبر ابو یوسف هنا ابحثلاف البطون وان لیم یعتبرہ فی الصنف الاول (۱)

## (٣) فروع اصول الميت

تیسری فتم کے ذوی المار حام وہ میں جومیت کےاصول(والدین) کے فروع (اولاد البنات اور بنات الاولاد) ہوجن کی تفعیل مندرجہ ذیل ہے:

ا.....قىتى،علاتىلورا خىإنى بېئول كى اولاد ( نەكرومۇنث )

٣.....٣ حقیقی علاقی اوراخیافی محالیوں کے نواسے اور نواسیاں نیجے تک ۔

تیسری تتم کے ذوی المار حام شل صنف الاول کے تین تا ہم اس کی جار حالتیں ہیں۔ حالت نمبرا:

اگرذوی الارحام متعدد بمون اورورجه مین برابرنهین میکه قریب وبعید بمون تواقر ب

<sup>(</sup>۱) شركي دي: ۱۰ الس: ۱۰ شده

کومیراث ملی اورابعد محروم ہوجائے گا۔ جیسے بھانجا ہوتو بھانج کالڑ کامحروم ہوگا۔ حالت نمبر۴:

اگرصورت فہ کورہ بالا ہوگر ایک ہے کہ سب کا درجہ برابر ہود وسرا ہے کہ ان میں سے بعض عصبات کی اولا دہوا در بعض ذوی الارحام کی رتو اس صورت میں اولا دالعصبہ میراث لیس گی اور اولاد ذوی الارحام محروم ہو گی۔ جیسے بھینیجے کی بیٹی اور بھا نجی کا بیٹا تو ساری میراث بھینچے کی بیٹی کو ملے گی اور بھا نجی کا بیٹا تو ساری میراث بھینچے کی بیٹی کو ملے گی اور بھا نجی کا بیٹا تو ساری میراث بھینچے کی بیٹی کو ملے گی اور بھا نجی کا بیٹا تھروم۔

#### حالت نمبرس:

اً گرصورت مذکوره بالا موگرسب اخیا فی بین کی اولا دیا اولا دوراولا و موبتو:

ا۔ امام ابو بوسف ؒ کے زدیک نے افہ کے مثل حظ الانٹیین کے مطابق ترکہ صرف فروع برتشیم ہوگا۔

۲- چونکہ اخیافی بین بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے لبندا مام محمد کے زویک اولا حصہ ان کے اصول پر برابر تقسیم ہوگا پھر وہی حصہ فروع کو ملے گا۔ مثلاً اخیا فی بھائی کی پوتی اور اخیافی بہن کا نواسا۔ امام ابو بوسف کے نزویک بھائی کی پوتی کوایک اور بہن کے نواسے کو دولیس کے اور امام محمد کے نزویک اخیافی بہن بھائی برابر کے حقد ارہونے کی وجہ سے دونوں وارثوں کو برابر حصہ ملے گا۔

#### حالت نمبريه:

صورت ندکوره بالا جولیتن ذ وی الا رحام متعدداور در بے جی سب برابر جوں، گرسب غیرعصید کی اولا جو یاسب عصبہ کی اولا دہو یا بعض عصبہ اوربعض ذ وی الفروش کی اولا دہو تو امام ابو یوسف ؓ اقو کی کا امتہار کرتے ہوئے اضعف کومحروم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حقیق بہن بھائی کی اولا دکو ،علاقی اور اخیافی بہن بھائی کی اولا و پراور علاقی بہن بھائی کی اولا دکواخیافی بہن بھائی کی اولا د پرتر جیح دیتے ہوئے مرجوح کومحروم قرار دیتے ہیں۔اور اس کے برتکس امام محمد مشماول کی طرح سفت ذکورت وانوشت اور تعدوفروع کی صورت میں فروع کی تعداد صول میں کمحوظ درکھ کر پہلے ترکدا صول پرتقیم کرتے ہیں۔ فاکدہ:

صورت بالاش رجيج الم محمدٌ كقول كوب وعند محمد وهو الظاهر من قول ابسى حسيفةٌ بيفسيم الممال على الاصول اى الاعوة والا عو ات مع اعتبار عدد النفسروع والسحهات في الاصول ال ترجمه: المام ابوطنيفست المام محمد كالمردوايت بيب كداصول مين عدداور جهات كالعتباركرت بوع مال كواصول يعن بهن بها يول يرتقيم كما جائد.

# (۴) فروع اصول بعید

چوتھی قتم کے ذوی الارحام میت کے اصول بعیدہ کے فروع قریبداور بعیدہ ہیں، چنانچہ مصنف سرائی نے صنف رائع کو دوحصول میں تقسیم کیا ہے جیسا کہ:

- (۱) میت اوراس کے والدین کی چھو پھی ، خالہ، ماموں اخیافی چھا۔
- (+) ان کی اولاد ..... آخرتک بینانچه دونوں کی تنصیل الگ الگ ملاحظه بو:

<sup>(</sup>۱) شاگ رخ:۱۰ ایس:۵۵۰

نمبر(۱) کی تفصیل

## ان کی حار حالتیں بنتی ہیں:

حالت نمبرا: اگرچوپھی ، خالہ ... اگر بھوپھی ، خالہ ... اگنے میں ہے کوئی ایک بوتو کل ترکه ای کو مفے ۔ مثالی ورثاء میت بیس سے صرف اس کی پھوپھی یا خالہ رہ گئی تو سارا ترکه ای کو ملے گا۔ حالت نمبر ۲: اگر متعدد بول مگر جہت قرابت ایک بولیعنی باب کی جانب ہے بوں یا مال کی جانب ہے بول یا مال کی جانب ہے بول یا مال کی جانب ہے رہت قرابت بوتو ای صورت بیس مذکر ومؤنث کی تفریق کے بغیران بیس ہے اقو کی کوتر جے دے کر ادنی کو تحروم کردئے جا کیں گے یعنی تیتی ہے علاتی ، علاتی اور بیل نکم وم بوجا کیں گے اور ای پر اجماع ہے ، مثالی باپ کی جانب حقیقی ، علاتی اور اخیانی پچوپھی کو دراثت ملے اخیانی پچوپھی اور اثرت ملے گی اور باتی سب محروم ہوجا کیں گے ۔ اس طرح ماں کی جانب حقیقی ، علاتی ااور اخیانی فالہ بول اور ساتھ اخیافی مامول ہوتو ان بیس حقیقی خالہ بی وارث بوگی باتی سب محروم ہوگئے ، فذکورہ بالا مثالوں میں اخیافی بی اور خالہ بی وارث ہے یا وجود محروم ہوگئے ۔ فذکورہ بالا مثالوں میں اخیافی بی اور خالہ ) ہے دور ہیں ۔ کیور جس ۔ کیونکہ درجہ قرابت میں حقیقی مؤثات (پھوپھی اور خالہ ) ہے دور ہیں ۔

حالت نمبر البر بهوادران من مذكر وموالارجام متعدد بهول مگرا تجاد جبت كے ساتھ ساتھ ان كا درجه قرابت برابر بهوادران من مذكر ومؤنث دونوں موجود بول آؤندند كر حضا الانتبين كے حساب سے ان ميں ترك تقسيم كيا جائے گا۔ مثانی اخياني چچا اور پھوچھى دونوں ياحقیق مامول دهیقی خالہ يا علاتی مامول وعلاتی خالہ چنانچہ ان ميں چچپا، مامول كو دو حصے جبكہ پھوچھى اور خالہ واسك ايك حصہ ملے گا۔ چوتھی حالت: اگر حالت ندکور کی طرح ذوی الارحام متعدد ہوں گرجہات قرابت مختلف ہوں یعنی بعض ماں اور بعض باپ کی جانب ہے ہوں تو قوت قرابت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چنا نچے ہی قیاد حقایق کا لحاظ کے بغیر ترکہ اصول کے اعتبار سے تقییم کیا جائے گا یعنی ہوگا۔ چنا نچے ہی اور علاقی کا لحاظ کے بغیر ترکہ اصول کے اعتبار سے تقییم کیا جائے گا یعنی باپ کے رشتہ داروں کو ایک حصہ ملے گا۔ اس کے بعد ملنے والا حصہ باپ یا مال کے رشتہ داروں میں (حالت نمبر تاکی کا اس کے رشتہ داروں میں (حالت نمبر تاکی کو اختیافی طرح) قوت قرابت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا یعنی تھیتی کو علاقی اور علاقی کو اختیافی برترجیح دی جائے گی مشال ایک طرف تھیتی اور علاقی پھو پھی اور کی خالے گی مشال ایک طرف تھیتی اور علاقی خالے کی دور کی جائے گی مشال ایک طرف تھیتی اور خالاتی کو ایک حصہ ملے گا۔ پھر تھیتی بھو پھی کی وجہ سے علاقی خالے کی والے کی وجہ سے علی خالے کی وجہ سے دور خالے کی والے کی وجہ سے علی میں کر ان میان کی والے کی وا

# نمبر(۲) کی تفصیل:

اس میں مقد ور دہالا ذوی الارحام کی اولا اوران کی اولا دشامل ہیں ان کی بھی جار حالتیں میں :

حالت نمبرا: اگرمیت کی چوتھی قتم کے ذوبی الارحام کی اولا دمتعدو ہو گر قرابتِ رثتہ کے لحاظ ہے ان ہیں قریب و بعید دونوں موجود ہوں ۔ تو جانب اب دام کا فرق کئے بغیر ان کے درمیان الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر تقسیم وراثت جاری ہوگی۔ جنانچہ مثلاً پھوچھی کے لڑکے کے مقابلے میں ماموں کی لڑکی کالڑ کا محروم ہوجائے گا۔

حالت نمبرا: اگرصور ند کورہ ہو گر جہت قرابت ایک ہولینی باپ کی جانب ہے ہول با مال کی جانب سے رشتہ قرابت ہوتو اس صورت میں مذکر ومؤنث کی تفریق کے بغیران میں سے اقویٰ کور نیے دے کرادنی کوبالا جماع مروم کردئے جا کیں گے یعی حقیق سے علاقی، علاقی سے اخیافی اولاد محروم ہوجائے گی۔ مثلاً حقیقی ، علاقی اور اخیافی بھوپھوں کی اولاد ہوتو وراشت صرف حقیقی بھوپھی کی اولاد میں تقسیم کی جائے گی،اور باتی سب محروم ہوجا کیں گے۔اس طرح مال کی جانب حقیقی ،علاتی ااوراخیافی خالاؤں میں حقیق کے مقابلے میں دیگر محروم ہوجا کیں گے۔

### حالت نمبرس:

اگراولا دؤوی الارحام بعمورت مذکورہ ہولی اور سب کا درجہ جبت قرابت وقوت قرابت میں بھی انتخاہ ہو، مگر ان میں بعض ذوی الارحام کی اور بعض عصب نے کی اولاہ ہوں تو ایسی صورت میں ذوی الارحام کی اولاہ محروم ہوجائے گی۔اور ترک ان ذوی الارحام کو الارحام کو الارحام کو الارحام کو الارحام کو الارحام کو سطح ہوجائے گی ہاو تھی ہے الارحام کو سطح ہوتی ہے علاقی چھا کی بینی کے مقابلے میں حقیقی یا علاقی چھو بھی کا بینا محروم ہوجائے گا۔ کیونکہ و معصبہ کی اولاہ ہے۔ اورا گرقوت قرابت کو ہوگی مثلاً اورا گرقوت قرابت کو ہوگی مثلاً کیا اولاہ العام ہوجائے گا۔ کیونکہ و معصبہ کی اولاہ ہے۔ اولاہ العصبات میارے بی العلات میں اور ذوی الارحام اعیانی (حقیقی) ہیں تو اس صورت میں ذوی الارحام کی اولاہ حرام ہوجائے گی

### حالت نمبريهن

اگر حالت ندکور کی طرح ذوی الارحام کی اولا دمتعددادر درجه قرابت میں برابر ہوں گر جبات قرابت مختلف ہول لینی بعض ماں اور بعض باپ کی جانب ہے ہوں تو

، کیونکدان کے مقابلے میں قوت قرابت فریق ﴿ نَی وَحَاصَلِ ہے۔

قوت قرابت اور عصبات کا امتبار نیم بوگا ( یعنی اس میں حقیقی اور علاقی و نیم ہوا اور علاقی و نیم ہوا اور عصبات کی اولا دہونے کا فرق نہیں بوگا مثلاً حقیقی بجو بھی اور اخیائی خالہ یا حقیقی خالہ اور اخیائی بچو بھی ) بنگہ قوت قرابت کا لھ ظا کے بغیر ترکہ اصول کے امتبار ہے تقسیم کیا جائے گا مینی باپ کے رشتہ داروں کی اولا دکے کھاتے میں دو حصاور مان کے رشتہ داروں کی اولا دکو ایک حصہ ملے گا۔ بھر آگے ہر فریق کے وارث آئر متعدد ہوں تو باپ کے رشتہ دالوں میں قوت قرابت کی دورے کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی۔ اور ماں کے رشتہ دالوں میں قوت قرابت کی دورے ترجیح دی جائے گی کے دکھ ان میں عصب بھی ہوئے ہوئے گی کے دائر میں تو بی جائے گی کے دکھ ان میں عصب بھی ہوئے ہوئی جائے گی کے دکھ ان میں عصب بھی ہوئے ہوئی ہوئے گی کے دکھ ان میں عصب بھی ہوئے ہوئی ہوئے گی کے دکھ ان میں عصب بھی ہوئے ہوئی ہوئے گی کے دکھ ان میں عصب بھی ہوئے۔

آگے آراصول ہے رشتے متعدد ہوں تو مثل پہلی تئم کے بیبال بھی پھرتے ہم کے طریقہ کار میں امام محداورا مام ابو یوسف رقم بھا اللہ کا اختلاف ہے، ابو یوسف جہات فروع کا اعتبار کر کے ترک ابدان فروع پرتھیم کرتے ہیں۔ اور امام محمد ( ذوی الارحام کی تئم اول کی طرت) اصول میں جہات و فروع کا اعتبار کرکے پہلے ترکیطن اول، جہال اختلاف آیا ہے، میں تقدیم کرتے ہیں۔ پھرشل تعصبات کے پینیم میت کے والدین نجو پھیوں اور ماموں اور خالاؤں پھر والدین کے والدین کے پیو پھیوں اور ماموں اور خالاؤں کی اولا دی طرف نتھی ہوگا۔ خالاؤں کی طرف نتھی ہوگا۔

**باب بنجمم** (خنشَ مشكل جمل بمفقو و معر قد اوراجتها ع) اموات كائتم )

> فصل اوّل: طنتی مشکل فصل دوم: حمل کامیان فصل سوئم: مفقود السم شده فصل چیارم: مرتد کے مسائل فصل چیارم: اجتماعی اموات کا محکم

فصل افرل:

# خنثى مشكل

انسانوں میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوجاتے ہیں جو کہ نہ خالص مرد ہواور نہ خالص عورت، بلکہ ہوتا اس طرح ہے کہ ظاہری طور پر وہمر دوعورت دونوں کے اعضا جخصوصہ رکھتا ہے، یا بعض لڑے عادات واطواراور چلنے پھرنے میں لڑ کیول جس کی بنا برلوگ انہیں محنث یا ججڑے کہتے ہیں شرقی نقطہ نظر جھیوصا میراث کے معاملے، میں کسی کا صرف ای صورت میں بیدا ہونا کافی نہیں بلکہ مرد یاعورت ہے اس کا تھم الگ ہونے کے لئے اس کا ''خفتی مشکل'' ہونا ضروری ہے ۔ اس کی تفصیل ہدے کہ ایسے بچے کو بلوغ ہے پہلے دیکھا جائے گا کہ بیٹاب س محضو، ہے کرتا ہے ،اگر مرد کے محضوء مخصوصہ ہے کرتا ہے تو اس برمر د کا حکم ورنے عورت کا تحکم کگے گا۔اور اگر دونوں راستوں سے پیشاب کرتا ہے تو سبقت کے لئے اعتبار ہوگا ،اگر اس میں بھی برابر ہے تو اس کے بعد بلوغ تک اسے خنثی مشکل قرار دیا جائے گا۔ بلوغ کے بعد دیکھا جائے گا کہ عورت کی طرح حیماتی برا بھارآ تے ہیں بانہیں پھر پیپتاب وغیرہ کے علاہ ہ عورت یا مرد کی دیگر علامات مثلاً چیرے پر ڈاڑھی، احتلام، حیض وغیرہ کا اعتبار ہوگا چنا نجیہ انہی صفات کے ظہور کی وجہ سے اس تشم ( یعنی مر دیاعورت ) کا تھم متوجہ ہوجائے گا۔ علامات مر د کے غلیہ کی صورت میں مرد کا اورعلا مات عورت کے غلبہ کی صورت میں عورت کا تکم کیگے گا۔ورند تمام صفات کے برابر ہونے کی صورت میں اے بھی خنٹی مشکل قر اروبا جائے گا۔خلاصہ

یہ کداول دیکھا جائے گا کداس کے اندر کس نوعیت کی علامات نمایاں ہیں مرد کی یا عورت کی؟ چنا نچیا گرعلامات ذکورت یا انوشت میں ہے کوئی واضح طور پرساسنے آجائے تو وہی تھم اس کوئل جائے گا۔ اور اگر دونوں قتم کی علامات برابر کی طرح ظاہر ہو گئی جس کی وجہ سے کسی ایک جانب تھم لگا نامشکل ہوجائے تو ایسی صورت حال سے دو حیار شخص کوفقہی اصطلاح ہیں: حضیٰ مشکل کہا جاتا ہے۔

# ختفیٰ مشکل کی میراث:

خنٹی مشکل کی میراث میں ائر کرام کے درمیان اختلاف پایا جا تاہے۔ امام ابو صنیفہ کے نز دیک اس کا حصہ اقل تصبیبین ہے۔ مراواس سے بیہ ہے کیانو کی یالا کے کوجس صورت میں حصہ کم مل رما ہوتو اسے وہی دیا جائے گا دجہاس کی یہ ہے زیادہ حصہ مشکوک ے جبکہ کم حصہ بقینی ہے۔ مثلاً ایک شخص نوت ہوا جس کے ورثاء میں ایک اڑ کا ایک لڑگ اورا یک فتشی مشکل رہ گئے تو اس صورت میں اگر فتشیٰ کولڑ کا فرض کیا جائے تو اس کو 2/5 ملے گااورا گراڑ کی فرض کی جائے تو 1/4 ( یعنی 2/8 ) ملے گااب ظاہر ہے کہ موٹر الذکر حصہ بنسبت ماقبل کے تم ہےالبنداا می صورت میں ختنی مشکل کو لڑکی کا حصہ دیاجائے گا۔ اس کے برنکس اگرور ثامین زوخ ، مال ،اخت لام اورا یک ختفی لاب رہ گئے ۔ یباں اگرختٹی کواخت لاب فرض کیا جائے توا ہے زوج ،ماں اور اخت لام کے ساتھ ۔ وارث بّن کرنسف ملے گا۔ جو کہ زیروہ ہے اس صورت سے کہ اگر خشی صورت بالا میں اخ لاب فرض کیا جائے تو ریعصبہ بن جائے گااور مصبہ کی صورت میں زوج کو نصف ، مال کوسدی، افت لام کوسدی ملنے کے بعداس کے لئے بطور عصبہ سدی باقی رہ جائے

گاور پیسدی کم ہے بہلی صورت ہے، للبندایبال خنفی کوڑ کے کا حصد دیاجائے گا۔ امام شعبی کی امسلک:

یہ کبار تابعین میں ہے ہیں ان کے نزویکے ضفی مشکل کونصف نصیحین ملے گا۔
تنصیل اس کی ہے ہے کہ خفی کولڑ کا فرض کر کے اس کا آ دھا پھرا ہے لا کی فرض کر کے اس
کا آ دھا ملے گا تا کہ کسی تنم کا مناز عہد نہور کیونکدا گراہے لڑکے بننے میں فائدہ زیادہ ہے
تو دیگر ور ٹاء اسے عورت قرار دے دیں گے ،ای طرح اس کے برعکس بتواس تنم کے
جھڑے کو ختم کرنے کے لئے دونوں کا نصف دے دیا۔ یہی رائے صحابہ کرائم میں
حضرت عبداللہ بن عماس تی ہے۔

تخریج میں صاحبین کا اختلاف:

آ مح مسلك امام عنى تحقيم كاريس صاحبين كالختلاف بإياجا تا ہے۔

امام ابو بوسف کے نزویک لڑک کا حصر ایک اور لڑک کا حصر نصف (ساعت اوللہ کر مشل حط الانٹیوں) چنانچھنٹی کا حصہ بن جائے گا بون راڑ کے کے حصے کا نصف (جو کدوار باع یعنی جار ہیں ہے دو بنتے ہیں) اور (پھر) لڑک کے حصے ( یعنی نصف ) کا نصف (جو کدر بع بنتا ہے ، ان) دونوں کو طاکر ختلی کا کل حصہ ۱۳۸۳ ہوگیا۔ یا دوسر اطریقہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے حصے بالتر تیب دو اور ایک ہیں لہذا نذکر کا نصف ( یعنی ایک اور مؤنث کا فصف ( یعنی آ دھا) دونوں کو طائے سے ختلی کا حصہ ڈیڑھی تا گیا۔

### انسحج مسئله:

الؤکے کے ہیں ۔ اوکی کے ہیں ۔ خنفی کے ہیں کل مجموعہ اقلی ہیں گیا۔ چنانچہ انہ ۔ اوک کا ، 4/9 ۔ لزگی کا ،2/9 ۔ خنتی کا ، 3/9 آگر ترکہ : ۔ •••اروپے ہیں تو متدرجہ ذیل فارموے میں حصرة ال کر ہر فرد کا حصہ انگزالا جائے۔

# کل ترکیش بردارث کا حصه: حصه × کل ترک

ا مام مُحَكِّدُ کاطریقه بیدے که اُرا یک لڑکا کیسائز کی اورا یک نفتی وارث میں تواسے الگ انگ مَدَّرُ ومؤنث قرار دے کر دومسکے بنا دے جا کیں یہ پھران سیج میں دونوں کا نصف کے کران کا مجموعہ وی خفی کا حصہ نکل آئے گا۔

مثلاً ایک بڑکا ، ایک از کی اور ایک تعنق کی صورت میں اے اڑکا فرض کرتے ہیں تو کل حصے پانچ بن گئے۔ وولا کے کے ، ایک لڑکی کا اور وہ بحثیت لڑکے خنٹی کے ۔ اب بات میہ ہے کہ خنٹی کولا کے کی طرح وو حصال گئے جن کا ضاف ' ایک ' بن جائے گا جو کے صورت بالا میں ' جمس'' کہلاتا ہے۔

ودسری دفعدات لڑئی فرخی کیا ہوئے گا جس کے روسے لڑکے و دوہلڑ کی کوالیک اور خنٹی کو بحیثیت لڑئی ایک حصال جائے گا جو کہ کل مسکے کا رق ہے ۔ پھر اس کا نصف سرکے خلٹی کا حصار مثمن 'بن جائے گا ۔اب دوفول تھجے کے حصول ( یعنی خمس اور شمن ) میں چونکہ تباین ہے ابغدا ایک دوسرے میں شرب دے کر 40 آئی چنانچہ اب گویا کہ ورٹاء کے حصص کو پانچ میں ضرب دیا جائے ۔ تو اس اعتبار سے مندرجہ ذیل اعداد وشار سامخآتے ہیں:

الركاطية: 8+10 = 18 ليني 18/40 = **0.45** يا % 45

لاکی کا حصہ: 4+5 = 9 لیحن 9/40 = **0.225** يا % 22.5

خَنْفُ كَا تَصِد : 8+5 = 13 لينيَ 13/40 = **0.325** يا % 32.5

វេជ្ជជ្

فصل دوم

# حمل كابيان

یبال حمل کے بارے میں احکام میراٹ کا تذکر و کیا جارہا ہے۔ اکیے تخص فوت ہوا
جس کا دیگر ورٹ و کے علاوہ وارث کی حیثیت ہے اکیے حمل بھی ہے ۔ حمل میت کا بھی ہو
سکتا ہے جبکہ کئی اور کا بھی ہوسکتا ہے۔ میت کے حمل کا مطاب یہ ہے کہ موت کے وقت
اس کی بیو کی جامعہ ہوسی اور کے حمل ہے حمراویہ ہے کہ کئی فیر کا حمل ہوگر میت کا وارث
بین سکتا ہومشاً ویت کی والدہ اگر حمل ہے ہواور میت کے ورث میمی بھائی ہی ہنتے ہوں
تو ظاہر کہ والدہ کا حمل اس کا بھائی ہوگا یہ بہن ۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثر لیس مل
علی بین جیسے بو تے بوتیاں و فیر و۔ اب تناسیس ما حظہ ہو:

## حمل کے حصہ موقو فیہ کی مقدار:

بہتر ہیں ہے کہ قریب الو اوت کی صورت میں تسیم ترک وہنے حمل تک و کورکرد و جائے تا کہ بغیر کی پریشانی کے اس کے مطابق فیصلہ ہو سکے اور قریب و بعید کا دار مدار مرف پررکھا جا سکتا ہے کہ کتے مہینوں کا حمل قریب الواد دت میں شار کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہن جمل کے اگر میں جا در تشیم ترک کی ضرورت پر جائے تو اب حمل کے کھا تے میں کتے جھے باتی رکھتا ہوئیے ؟ عام طور پر ایک بی بچہ پیدا ہوتا ہے البترا ایک بی محاتے میں کتے جھے باتی رکھتا ہوئیے ؟ عام طور پر ایک بی بچہ پیدا ہوتا ہے البترا ایک بی شار کرے ایک جھے بھی اس کے لئے رکھا جا سکتا ہے ۔ گر حضرات فقہا ، کرام نے اس کی تعیمین میں اختلاف کیا ہے ، چنا نچہ امام الوطنی نئے کے نز و کیک جو راور امام محمد کے نزو کیک جو راور امام محمد کی دو ایک نیا کا حصد دوک

کیا جائے۔اور یہ قول حضرت حسن اور ایک روایت کے مطابق امام ابو پیسف کا بھی ہے۔ ۔جبکہ ابو پیسف ؒ سے ہروایت حفص ایک لڑ کے اور ایک لڑ کی کے حصے کی تو قیف منقول ہےاوراس پرفتو کی ہے۔(۱) نیز بقول ابی پیسف ؒ اس کے لئے ضامن کیا جائے۔ حمل اور استحقاق وراشت:

جب حصد موقو فد کا تقیم اوراس کی مقدار معلوم ہوئی تو اب یہاں تو ریث اور عدم تو ریث کے مسائل ذکر کئے جا کیں گے کہ حمل کس صورت میں وراثت کا مستحل ہے اور کس صورت میں وراثت ہے محروم رکھا جائے گا۔اس کی تین صورتیں بنتی ہیں:

(۱) ۔ اگر حمل میت کا ہویعنی شو ہر کی و فات کے وقت بیوی حامد ہو ۔ توحمل مند دجہ ذیل شرا لکا کے سماتھ وارث اورمور وٹ دونوں بن سکتا ہے ۔

i - بچ کی بیدائش ہے پہلے بیوی نے عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کیا ہو۔ ii ۔ بچیا کٹر مدت حمل یعنی دوسال کے اندر پیدا ہوا ہو۔

اورا گر مذکورہ بالاشرا لَطَ کے بغیر بچدکی بیدائش داقع ہوئی ، یعنی بچدکی بیدائش سے پہلے ہی عورت نے اختیام عدت کا اقرار کرلیا یا بچدا کثر مدت حمل کے بعد پیدا ہوا تو اس کا واضح مطلب بیہ ہوا کہ مورث کے وفات کے وفت حمل اس کی بیوی کے بیٹ میں موجود نہیں تھا۔ چنا نچہا تی صورت میں دوران حمل بچہ ندوارث بنے گا اور ندمورث ۔

(۲) اورا گرهمل میت کانبین کسی غیر کا ہوجس کی وجہ سے بیمیت کا وارث بن سکنا تھا

 <sup>(</sup>۱) أ درالتمار، للعلم مرائباً في ج: ۱۰ المسين ،۵۵۸ و عليه الفتوی لانه المفالب ۱۲ أنا المسين المعاديدي شيء ۵۲ وعليه الفتوی ۱۲ أنا المسين المعاديدي شيء ۵۲ وعليه الفتوی ۱۲

تواس کی شرط ہے ہے کہ والوت اقبل مدے ممل میں واقع ہوئی ہو۔ وضاحت اس کی ہے ہے کہ میت کی وفات کے دوران کسی غیر سے ممل کے وجود کا پیشن اس صورت میں ممکن ہے جبکہ میت کی وفات کے بعد وضح حمل اقبل مدت میں ( بیٹی تھے ماہ کے اندر ) واقع ہو کی کہ میت کی وفات کے بعد چھ وہ سے پہلے والادت سے معلوم ہوا کہ استنز ارحمل مین کہ میت کی وفات کے بعد چھ وہ سے پہلے والادت سے معلوم ہوا کہ استنز ارحمل وفات سے پہلے جو چکا تھ اور اس دوران ممل بیٹ میں موجود تھ اور غیر کے حمل کی صورت میں اگر والادت آفل مدت کے بعد واقع ہوئی تو ممسن ہے کہ بیشل وفات میت کے بعد وجود تیں آبر والادت اقبل مدت کے بعد واقع ہوئی تو ممسن ہے کہ بیشل وفات میت کے بعد وجود تیں آبر وادرضا ہم ہے کہ استحقاق وراشت کے لئے یہ بنت شرطاول ہے کہ وارش وہ وہوں ہے کہ استحقاق وراشت کے دوران میں ہوئی۔

(۳) تیسری صورت و بادت ہے متعلق ہے کیونکہ وراثت ممل میں ایک تمریفا ہیہ ہے کہ کیے زند و پیدا ہو۔ چنا نچا آسر بچھا کنٹر حصد نگلنے کے بعد لوت بوا تو اے زند و قرار دے کرستی وراثت ہمی مجھ جائے گا اور مورث بھی ،اورا آسر بچے کے بدن کا کم حصد نگل کر اس کی وفات ہوئی بوتو اسے مرد و قرار دے کروراثت ہے تحروم کردیا جائے گا اور اس مورث میں بید ورث بھی قرار ہیں ہے گا۔

جہم کے''اکٹر اوراقل''خروج کی پہچان ہیہ ہے کہ ولادت کے دوران اگر بچے سیدھا ( عیمی سر پہلے ) نکل رہا ہوتو 'چرا سینہ نگلتے ہے اس کے اکثر جھے کی والادت قرار دی جائے گئے۔اورا گر بچے کی چیدائش النی لیمنی پاؤں کی جانب ہے مور می موتو ناف تک کے نگلنے ہے بچے کا''اکٹر خروج'' 'مانا جائے گا۔

### تقتيم ميراث

تقتیم میراث کاطریقہ کاریہ ہے کے حمل کوئز کی اوراژ کا دونوں فرض کر کے دوقعی بناوی جا کیں ۔اب موجود دور ٹا ، کو دونوں میں ہے کم ترین حصد دے کرزائد کومحفوظ کرلیا جائے ۔تا کہ ولادت کے بعد بچے کے مذکر ومؤنٹ کی بنیاد پر حصوں میں تبدیلی آسان ہو۔ ذکل میں ایک مثال ملاحظہ ہو:

مثال: الملم فوت ہواجس کے در ہٰ مالیک حاملہ بیوی ،الیک بیٹی اور والدین ہیں۔

#### تصحيح اول المرب المرا المراح المرب المراح المرب المرب المرب المرب المرب ال

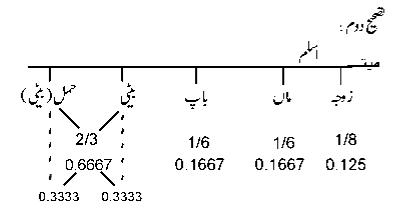

''مجمور چھنعن'' ہے معلوم ہوا کہ یہ''مئید ہائیہ'' ہے چنانچیانوں کی صورت میں ورہ ، سے جسم مندر دونو مل بنین گے۔

### **تصمیح نوم** عاقد: (۱)

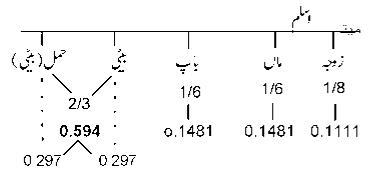

اب تقسیم میراث کا طریقه کاریه ہوگا کہ دونول تنبیح میں ہے جس دارث کا حصہ جس تنبیح میں کم ہوو ہی دیا جائے اور جوزیاد دہوو ہی محفوظ رکھا جائے۔اس کے برکمس حمل کے لئے دونول میں ہے جوزیاد دہوو ہی رکھا جائے۔

جب حمل پیدا بونو آمرشتی بورمارے موقوف حصوں کا تو بہتر ہے، بینی بغیر ک حساب کماب کے سارام وقوف حصہ بنچے ودے دیا جائے گا۔ اورا گرووستی بوجش کا، تو ابتائی لیگا اور باتی کووری کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ مثلاً ندکورہ بالامثال میں

<sup>(</sup>۱) "مستدعائد" يعنى تول معلوم كريائ كالصحص وقع كان جي بالتران كالجموم" [ "مان زياد و بواتو يدمند" عائد" كبلائ كالدند كالدنورة بالاستدائين زميد والدين وي اوراس (ايك بيني ) كه حصور تربيب عن كرية من مجومة" 1" من زياد وآسيا و يعضية 1.125 - 1.125 - 1.1667 + 0 1667 + 0 1667 + 0 1667

زوجہ، ماں اور باپ کو تھیجے اول میں ہالتر تیب 0.125، 0.1667 اور 0.1667 ہیں۔ جبکہ تھیجی دوم میں ہالتر تیب 0.1481،0.1111 اور 0.1481 ہیں۔ چونکہ تھیجے دوم کے حصاول سے کم ہیں لبندا میں دئے جا کیں گے اور انہی ورٹ و کا بالتر تیب 0.0139، 0.0186 اور 0,0186 مصروک لئے گئے۔

اب آربی لڑکا پیدا ہواتو ہے موقوف حصے زوجہ اور والدین کو واپس کر لئے جائیں گے کیونکہ لڑکے کی صورت میں تھیجے اول میں یہی ان کوملا تھا۔ اور جولڑ کی کوملا تھا وہ اور باتی سماراملا کرلڑ کی اورلڑ کے (حمل ) کے درمیان خسنہ کے مطابق عصبہ کے طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں مذکور و بالامثال میں ایک لڑکی کے بجائے متعدد ہول یاحمل ہے ایک ہے زیادہ پیدا ہوں تو زوجہ ، مال اور باپ کے حصول کا طریقہ وہی ہوگا جوذ کر کیا جاچ کا البت بھایا میں تعدد رووس کے مطابق میں بھایٹوں کے درمیان ایک نسبت دو کے حساب ہے تقسیم کیا جائے گا۔

اورا گرحمل سے ایک یا زیادہ لاکمیاں پیدا ہو گئیں تو زوجداور والدین کے موقو ف حصے انہیں نہیں اوٹا دے جا کیں گے کیونکہ انہیں جو کم تر حصد ملا ہے وہ بمطابق تھی دوم کے ، لاکی بنی کی صورت سے ملا ہے۔ اہذا ای صورت میں سارا موقو ف حصد لا کیول کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ، کیونکہ تھی دوم میں پہلے سے بی حمل کومؤ مث فرش کر کے ملتین انہیں ویا گیا تھا۔ اب بھی موقو ف حصص اور دیگر سارا ملا کر شین سے گالبذا ان بہنول کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا۔

ادرا اً ربج مرد دبیدا ہوا تو زوجہ اور والدین کوتوا ہے موتوف ھے وے جا کیں گے

اور بقایا میں سے بھیج اول اور دوم ہے ہت کر بٹی کے لئے کل کا نصف پورا کیا جائے گا اوراس سے جو باقی بچے گاو وعصبہ کے طور پر والد کودے دیا جائے گا۔

#### \*\*\*

فصل سوم:

مفقود *اسم*م شده کامیکه

ا کیٹ محض حالت حیات میں گھر سے نگل کرلا پینہ ہوجا تا ہے جس کی زندگی اور موت کا سی جسم کا علم نہ ہوا لیے خفس کی وراشت کے بارے میں شرعیت اسلامی کا فیصلہ میہ ہے کہ یشخص اپنے مال کے حساب سے زندہ اور دوسروں کے مال کے اعتبار سے مردہ قرارو یا جائے گا۔ یعنی اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم نیس ہوگا اور نہ ریکسی مرحوم کا وارث ہوگا۔

یہ کب تک ہوگا کداس کے بعد اے میت قرار دیا جائے گا؟ اس میں فقہاء حفیہ کا اختار کے بندہ کے بندہ کے اندہ کے بندہ کا سال اور بعض فقہاء کرام کے بندہ کیے بیدت ۹۰ سال کے اور سراجی کے بقول کہی مفتی ہے۔ بعض فقہاء کا قول بیہے کہ بیدہ ورانیہ قاضی کے سے اور سراجی کے بقول کہی مفتی ہے۔

اجتہاد پرموقوف ہے۔ چنانچہ جب قاضی آفتیش آفضی کے بعد قرائن ہے اس کی موت کا فیسلۂ کردیے تواس کا تر کہ ورثاء میں تشیم کیاجائے گا۔

### فاكره:

یہ متقدمین کے اقوال میں عصر حاضر میں اس حوالے سے دار العلوم دیو بند کے استاذ الحدیث مولانامفتی سعیداحمہ یالن یوری صاحب کی رائے ملاحظ فرمائیں :

" احقر سعید احمد ولن نوری عفا الله عند عرض کرنا ہے کہ میلے ایک جگہ کے لوً ون کا حال دوسری جُله کے اوگول کا حال معلومنیں ہوتا تھا ۔ مُگراب ذرائع مواصلات ( ڈاک ، تار ٹیلٹوان ،اخبار ،ریڈ بودغیرہ ) عام موٹئے ہیں ۔اور اب نوے برس تک ہال محفوظ رکھنے میں مال کے خردو ہر و موجائے کا تو ی اندیشہ ہے۔ نیز اس قدرطویل انتظاراس کی بیوی کے لئے بھی تخت صبر آز ما مرحلہ ہے۔ چنانچہ متا خرین احتاف نے اس کی بیوی کے نکات ٹائی کے سلسدين امام مالك كول يرفق في ديا ہے كہ جس تاري ہے توہرالا يہ ہوا ے مائن تاریخ کے جار سال جار ماہ دئن روز کے بعد قائش یا جماعت مسلمین کے فیصلہ کے بعدعورت عدت وفات گزار کردوسرا نکاٹے کرسکتی ہے۔ پس مفقود کے مال کے سلسدہ میں مجمی اس آخری قول برفتوی وینا عائے۔ مُدہبی حنّی میں بھی یہ روانت موجود ہے اور یکی امام شافعی کا بھی۔ مذہب ہے( نشریفید ) پس جب اسلامی ملک میں قائقی اورغیراسلامی ملک میں جماعت مسلمین احی*قی طرح تحقیق تفشیش کے بعد*انی صوابہ یہ سے مفقو و کی موت کا فیصلہ کر د س تو اس کا مال بوقت فیصلہ موجود ور ٹا ، میں تقسیم

اسلام كا قانون ورا ثت ...... ﴿ 161 ﴾

كردياجائي كار"(۱)

جب تک مفقو دمفقو دی ہے قواس کی تقییم وراثت کا طریقہ بالکل ای طرح ہے جس طرح کے بچھلے صفحات میں حمل کی توریث میں گزر جکا ۔ یہاں بھی دوقعی بنائے جس طرح کے بچھلے صفحات میں حمل کی توریث میں گزر جکا ۔ یہاں بھی دوقعی بنائے جا کمیں ایک دفعہ مفقو د کھائی ہیں جا کہیں ایک ورث اور کی مسئلہ کی تھیے گی جائے گی۔ حثالا ایک عورت نوت ہوئی جس کے ورثاء اس کا شوہر، دو بہنیں اور ایک مفقو د کھائی ہیں جنانچہ بھائی کو ایک دفعہ زندہ فرض کر کے موجود وورثاء کے جصے معنوم کئے جا کمیں گے دوسری دفعہ اسے مردہ فرض کر کے موجود ہورثاء کے جصے معنوم کئے جا کمیں گے دوسری دفعہ اسے مردہ فرض کر کے موجود ہورثاء کے جصے نکال دیئے جا کمیں گے۔ آگے دونوں کے ساتھ وہی جا کھی جو کہل کے باب میں گزر چکا ہے۔ اس کا حصہ جو بھی نکل آگے گا ای کوموقو ف رکھا جائے گا اور جب کسی ایک طرف فیصلہ ہو جائے تو اس کے مطابق اس کے حصے کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) طرازی شرخ سراجی ہفتی معیداحمہ یالن لیوری ہس ۴۸۶۳

فصل جيارم

# مرتدكےمسائل

مرتد کے تین احوال ممکن ہیں:

اول پیاکیاس کا حاستہ اسلام میں کما یا ہوا ہال مسلمان در ٹا ہ کے درمیان بالا تفاق تقسیم کساجائے گا۔

دوسرا ہے کہ جو مال حالت ارتداد میں حاصل کیا ہوگر دارالحرب میں جانے ہے ۔
پہلے کا ہوتو اس کے بارے میں اختلاف ہے اہم ابوطنیفہ کے قول کے مطابق حالت ارتداد کا کمایا ہوا مال ہیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ صاحبین کے نز دیک سازا مال ورث مسلمین کے درمیان تقدیم کیا جائے گا، امامش آفی کے نز دیک دونوں تنم کا مال ہیت المال میں جمع کردیا جائے گا، امامش آفی کے نز دیک دونوں تنم کا مال ہیت المال میں جمع کردیا جائے گا۔ البت مرتد دی میراث کا معامد ہیں ہے کہ اس را مال اس کے مسلمان وری الین گے۔

اور تیسری صورت میہ ہے کے مرتد وارالحرب میں جا کر پناوگزین ہوجائے تو اس کے بعد کمایا ہوا مال ہالا تھا ق '' مال فُنُ '' قرار دیا جائے گا۔اورا گرمرتد کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تواس کے ترکہ ہے مرتد کو فُن دراخت نبیس مے گی۔

# اجتماعی اموات

(حادثات بیں کئی رشتہ داروں کا اکھٹاو فات پاجانا)

کمبھی کبھی جاد ٹاتی طور پر ایسا ہوجاتا ہے کہ متعدد رشتہ دار جو آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں کسی سرانے میں ایک جان ہی ہوجاتے ہیں جن میں کسی کی موت کی تقد بم وتا خیر کا پیتنہیں لگایا جاسکتا ہو، مثناً پانی میں ڈوب جانا، آگ میں جل جانا آج کل کے حالات کے حوالے ہے ہم دھا کے میں اڑ جانا یا کسی بھی حادثے میں زندگی کی بازی بارنار اس شم کے اموات کا تھم بنابر قد ہب مختار یہ ہے کہ اموات میں سے کوئی بھی ایک دوسر ہے کا وارث یا مورث نہیں تھم رے گا بلکہ ان اموات کے زندہ ورثا مکا حساب لگایا جائے گا۔ مثنا ایک حادثے میں باپ بیٹا لقمہ اجل بن گئے اور کسی مشم کی تقدیم و تا جی کا انداز دلگانا مشکل ہو( ا) تو باپ بیٹے القمہ اجل بن گئے اور کسی مشم کی تقدیم و تا جیس باپ کے ورثا میں باپ کے ورثا میں بیٹے کا اور کی تقدیم کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں بیٹے کا اور میں بیٹے کا اور کی شارندی کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں بیٹے کا اور کی شارندی کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا میں باپ کا شارندیں کیا جائے گا۔

(تمت بفضله وكرمه سيحانه وتعالي)

<sup>(</sup>۱) چنانچداگر ایک معے کے لئے بھی کسی کی موت کی نقدیم وتا خیر کا پید بھل گیا تو مثاً فرحقدم کا وارث قراریا ہے گا۔

# ضميمه

### ا. (عاشيه ص:88 كا)

سیمثال نبر 8 سراتی کی مثال ہے جسے ۳۳ پراس حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ اس میں بعض عدووں کے بعض ہے واقع کی نبست ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک عدد کے وفق کو دوسرے کے کل میں دیا جائے بھر حاصل ضرب کو تیسرے عدو کے وفق میں بشرط یہ کہ حاصل ضرب اور تیسرے عدو میں نسوت تو افق ہو، ور ند حاصل ضرب کو تیسرے کے کل میں ضرب ویا جائے گا ای طرحہ پھر اس کے حاصل ضرب کو جو تھے عدد کے وفق میں اگر ان کے ورمیان تو افق ہو در میاں بھی جو تھے کے کل میں ضرب ویتا ہوگا۔ ای کو سراجی میں ، والنسائس : والن

سمزوجات ۱۸ بنات ۱۵داویال ۲ کچ چونکه بیبال ثمن ملث اور سدس اسکتے ہوئے ہیں ، لبندااصل مسکله ۲۳ ہے ہی جائے گا۔اصل مسئلے ہیں سے زوجات کو ۲۳ جسے ، بنات کو ۱۷ ، جدات کو ۲۲ اور چچاؤں کو بقایا لینی ایک ۔

ابنسبتون كوملاحظه كرين

| ۴ كومحفوظ كيا  | تو عدوروول        | تاك                      | ۳ سهام | ۴ زوجات    |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------|------------|
| ٩ كومحقوظ كبيا | توعد دروول کے وقت | تواف <sup>ق</sup> بالنصف | ااميام | ۱۸ بئات    |
| ۵ا تومحفوظ کیا | تو کل عدورووس     | تإين                     | تهمهام | ۵اراریال   |
| ٦ كومحفوظ كميا | تو کل عدوروُوس    | تاين                     | احصہ   | <u>₹</u> 1 |

یول بھارے ہوئی محفوظ اعداد ہائٹر تہیں : ۱۳ ، ۱۹ ، ۱۵ اور ۱۴ (کل چارعدو) آگئز

(۱)......اب محفوظ کرد واعداد کے درمیان نسبت دیکھیں تو بھ اور ۱۳ میں تو افق بالصف ہے بندائیک کے وفق مثلا ہم کے وفق یعنی ۲ کود وسر سے یعنی ۱۱ میں ضرب دیے کر حاصل ضرب ۱۳ آگیا (اگر ہم ۱۱ کے نصف وفق موکو سم میں ضرب دیے تو پھر بھی حاصل ضرب ۱۱ آن) اب بھار سے ہاس تین عددرہ گئے (حاصل ضرب ۱۱ م۱۵ اور ۱۹)

(۳)......دوسراسٹ بیدکدان تینوں کے درمیان تناسب دیکھا جائے گا۔ تو دیکھا کے مصل ضرب ۱۲ اور ۹ کے درمیان نبات تو افق باللہ ہے۔ ابذا اب ایک کے لئے کو دوسرے کے لئے کا میں ضرب دیا تو کے لئے گا گئے لیعن سم کو دوسرے لیمن ۹ میں ضرب دیا تو حصل ضرب ۱۳۳ آگیا۔ اب ہمارے یاس دو اعداد ۳۳ اور ۱۵ اردگار و گئے۔

(۳).....تیسر سنپ بیر ہے کداس حاصل ضرب اور بقایا عدد کے درمیان نسبت و کیف ہوگا ، تو و یکن کہ حاصل ضرب ۳۳ اور ہا کے درمیان کئی نسبت تو افق بالنگ ہے ہندا آئید کے لگٹ مثالاً حاصل ضرب ۳۳ کے ثبت ۱۱ کو دا میں ضرب دیا تو حاصل ضرب (۱۸۵ تا ۱۸۰ میں ۱۸۰ کا ۱۸۰ میں مشرب دیا جائے گا تو حاصل ہی رہے ہی تر (۱۸۰ میں منزل مسئلہ ۲۳ میں ضرب دیا جائے گا تو حاصل ہی رہے ہی تر (۱۸۰ میں منزل کے تعلیم ہیں گئے۔

تھیج کا مطلب میہ ہے کہ کل تر کہ ُواشنے تھے کرنا ہوگا پھر اِس میں جیتے تھے کئی وارث کے بنیں سے تر کہ میں استے ہی وے جابیش کے تھیج کے بعد طریقہ میہ ہوگا کہ ُمشروب لیعنی ۱۸۰ کو ورثاء کے ہر مروپ کے اصل مسئلہ سے حاصل شدہ سیام میں نغر ہا دیا جائے گا جو حاصل غرب ہوگاوہی ای گروپ کے درثا ، کا حصہ ہوگا۔

البصحيح مذكور مين زوجات كواصل منظ مين النص مل يقط أنبيل ١٨٠ مين صرب دياتو

زوجات کا حصد ۱۵۴۰ گیا، بنات کے اصل سبام لینی ۱۷ کو ۱۸ میں ضرب دیاتو حاصل ضرب ۲۸۸۰ آگیا، جدات کے اصل حصص ۴ کو ۱۸۰ میں ضرب دیاتو ۲۰۰ آگیا اور پچچاؤاں کا حصد اصل مئلہ میں اتحانو عاصل ضرب ۱۸۰ آگیا۔

**خلاصہ بیرہوا: کشجیح ۴۳۴۰ سے بوگی اور ورثاء کے سیام مندرجہ ذیل آگئے:** 

|             |          |           | ه ۱۱   |
|-------------|----------|-----------|--------|
|             |          |           | "      |
| <u>₹</u> 16 | 15 وريان | 18 ينميان | 4زوجات |
| 180         | 720      | 2880      | 540    |
| 4320        | 4320     | 4320      | 4320   |

### تقتيم زكه:

اس کے بعد تر کر توقعیم کیاجا تا ہے۔ چنانچیسراتی وغیرہ کے روے مندرجہ ذیل تفصیل ہے: (۱)....اگر تر کہ اور تیجے کے درمیان نسبت تباین جوتو قاعد و بیہے:

(٢)...ا تروونوں كورميان توافق كى نسبت بوتو قاعد ويد ب

#### **مثال** :

سراجی جس بیمسئلهٔ ۱۳۵۰ پرید کور ہےاور مثال جس الزکیاں ، والدین اور تر کدے دینار ذکر کیا ہے

اب آپ ندکورہ بالامثال نمبر 8 کی تھے جوکہ 4320 پر مشتمل ہے اور ترکہ جوہم نے ذکر کیا ہے آسانی کے خاطر مکمل عدد 160,000 ہے۔ اب ترکہ اور تھی کے درمیان نبست معلوم کرنا بنسبت کو معلوم کرنا بنسبت کو معلوم کرنا کہ تنالم باچو ڈاکام ہے آسر مراجی کا طریق اختیار جارہ ہجر تیا بن اور وفق کی صور توں میں الگ الگ تو اعد کا جاری کرنے کے بعد ہر فریق یا بھر کی وارث کا حصہ نکل آئے گا۔ جسے آپ خود کرکے بعد میں پڑتال کر سکتے ہیں یہ تنتیم ترکہ کی فدکورہ بالا تفصیل مراجی کی عبارت میں ہیں۔

#### موازنه:

ای مثال کوہم نے چندسطروں میں حل کی ہے بھراس کے تقسیم تر کہ کا فارمولہ ہمارا ہر صورت میں ایک بی ہے کہ: (مسئلے میں حاصل شدہ قصہ × کل تر کہ) جس کے روسے سینڈوں میں ہرفرد کا حصہ نگل آتا ہے۔ ہمارے ہاں مصرف میہ کہ تقسیم تر کہ میں نسبت معلوم کرنے کی نفرہ رہت ٹیٹ بلکہ جس مسئلے کی تیخ آن وغیر وہیں کی تئم کی نسبت معلوم کرنے قطعا خرورے نمیں۔

### وکيب:

جب مرات کے روہے بہت مراحل کے بعد حاصل بوٹ والے امداد وَتَقْلِيمَ لَهِ اَتُو وَیَ جواب آیا جو ہم نے ہا اکل شروع سے لئے کر '' شراحک صرف '' وسطے صفحے میں ویش کیا ہے۔ لککو نیمز کے کراہمی و کیجئے:

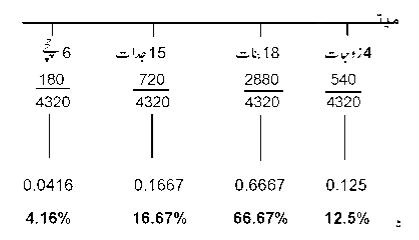

کھولیئر سے سب کو 100 میں نغرب دیا قانیعیدی منے بھی وہی نکل آئے جوائی سے پہلے عارے ایک مختصر طریقے کے منتج میں آئے میں۔

# مراجع ومصادر

- (1) القرآن الكريم
- (۲) کیبیقی ،اسنن الکبری نیبیقی ،انی بکراحمد بن انحسین بن می کیبیقی (م:۴۵۸ هـ) دارالکتبانعلمیه ،بیروت لبنان الطبعة الثالثة ۴۳۳۴ه
  - (۳) سراجی بسجادندی،سراج الدین محمد بن عبدالرشید، تاج کل تمینی پیثاور
    - (۴) شریفیه شرح مراجیه سید شریف ملی جرجانی مکتبه حقانیه پیثاور
  - (۵) تتهبيل الفرائض جمد بن صالح تثيمين ءدارالطبية رياض ،الطبعة الاولى ۴٠٠١ هـ
  - (۱) ستاب المخیص فی علم المیر اث،عبدالله بن ایرائیم الخیری الفرمنی (م:۲ ۲۵هه) مکتنبة العلوم والحکم،مدینه منوره
  - (۷) اعلام النبلاء با حكام ميراث النساء الى النصر محمد بن عبدالله ، بأنثر ، الخصص للطباعة والنشر ، بيمن \_الطبعة الاولى ۴۵ اله
- ( A ) اين حق هؤ لا ءالنساء من الارث؟ للشيخ إني اسعد مكتبة فحد ،الرياض طبع دوم ١٣٢١ هـ
- (9) حاشيه ردانمختاريلي ورالمختار، لا بن عابرين الشامي، دارالعالم الرياض، معودي عربيه،
  - (۱۰) طرازی ترح سراجی مفتی سعید پاینوری استاذ الحدیث دیوبند،
  - (۱۱) درک سراجی مفتی محمد پوسف تا دلی ،استاذ دارالعلوم دیو بند، مکتبه قا-میدلا بور
    - (۱۲) تا نمین وراشت ، قاضی محمد زابد گھینی ، مکتبه زابدیه ، تک مسجدا نک شهر،
      - (۱۳) كتاب الفرائض بمولانا گل رحيم صوالي

اسلام كا قانون درافت

ระสะจำร้องได้

 $\mathring{\mathbb{N}} \overset{\Delta}{\mathbb{N}} \overset{\Delta}{\mathbb{N}}$ 

 $\mathcal{X}_{\mathcal{C}}$